

# الماسايعاقال

والنروحيد قرليثى



### سال۱۹۹۴ء-۱۹۹۲ء میں اقبالیات پرشائع ہونے والی بہترین کتاب جس پرقو می صدارتی ایوار ڈ دیا گیا

جمله حقوق محفوظ

پروفیسرڈا کٹربصیرہ عنبرین

ناظم اقبال اکادی پاکستان حکومت پاکستان

قومی ور شهو ثقافت دُ ویژن

چھٹی منزل،ایوان اقبال،ایجرٹن روڈ، لا ہور

Tel: [+92-42] 36314510, 99203573

Fax: [+92-42] 36314496 Email: info@iap.gov.pk

Website: www.allamaiqbal.com

978-969-416-586-8 **ISBN** 

طبعاوّل 1994ء

طبع دوم ۲۰۰۳

طبع سوم

تعداد

-/۸۲۰رویے

ا پچ آئی ٹریڈرز، لا ہور



|       | تر تیب                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       |                                                     |
| ۵     | ديباچه                                              |
|       | تصورِسياست                                          |
| 4     | ا-مىندخلافت يامجلس قانون ساز                        |
| ٣١    | ۲-علامها قبال کا تصویر حریت                         |
| ۴۱    | ۳-ا قبال اورنظر بيدوطنيت                            |
| 9∠    | ۸-علامها قبال کاتصور وطنیت                          |
| 1+0   | ۵-ا قبال مثمنی اور شریعتی                           |
|       | تصورتعليم                                           |
| 109   | ا-ا قبال كاتصور تعليم اورعصرى صورت حال (حصهادٌل)    |
| Irm   | ۲-ا قبال کا تصور تعلیم اور عصر ی صورتِ حال (حصد دم) |
|       | تصورِ تاریخ                                         |
| Iom   | ا – علامها قبال اورمطالعة تاريخ                     |
|       | تصورِشعر                                            |
| 109   | ا – اقبال کی شاعری<br>۱ – اقبال کی شاعری            |
| ari e | . عاب عن من عمر ب<br>۲-اقبال کااثر دویر ہے شعمرابر  |

اساسيات ا قبال

تصورنين ا-ا قبال اور چغتا كي 114 تصورِ جهاد 1-ا قبال كاتصورِ جهاد 1+1 ۲- تفہیم اقبال کے لیے فارسی زبان کی اہمیت 772 متفرقات ا- ''تثبيهاتِ إقبال' (تعارف) اسم ۲- ' خطباتِ إقبال يرايك نظر'' ( تبعره ) ٢٣۵ ٣- ''مظلوم ا قبال'' ( تبصره ) ٢٣٩ ۴-''اقبال کی ابتدائی زندگی'' ( تبصره ) ١٩٦ ۵-''شذرات فكرِا قبال''

۲۳۵

ديباچه

ڈاکٹر وحید قریشی ..... ہماری علمی اوراد بی روایت میں ایک کثیر الجہات شخصیت ہیں جن کی تحقیق کا دائر ہ نصف صدی ہے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ آ ب متازیا کتانی دانشور، تنقیداور تتحقیق میں منفر داسلوب رکھنے والے ادیب، شاعر، استاداورا قبالیات کے محقق ہیں اقبال کے فکرونن یران کی کتاب اساسیات اقبال ان مقالات پر شمل ہے جوآپ نے اقبال اکادی میں آنے ت قبل مختلف اوقات میں لکھے جنھیں اب مناسب مدوین اور اضافوں کے بعد پیش کیا جارہا ہے۔ مسلم فکریات میں اقبال کوبھی پیمنفر دمقام حاصل ہے کہ انھوں نے اسلام کوایک تمدنی اور ثقافتی تح یک اور توحید کوایک عمرانی مظہر کی حیثیت سے دیکھا۔ ایران کی فتح کو بھی اقبال نے اس لیےایک اہم واقعة قرار دیا کہ اس سے اسلام ایک تہذیب کی صورت میں بارآ ور موا۔ اقبال اسلام کومخض ایک مذہب،عقائد اورعبادات کا مجموعہ تصور نہیں کرتے تھے۔ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر اور بہت سے دوسرے مقالات اور شاعری میں قبال اسلام کوساجی حرکت شار کرتے تھے جوانسانی تہذیب وتشکیل میںموژ ہے۔ان مقالات میں تصورِتو حیداورزمان ومکان کےحوالے سے فکر ا قبال کی اسی اساس کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں فکر کا صعود مرکان سے زمان کی طرف ہے۔ا قبال قر آن کوفکر سے زیادہ عمل کی طرف رجحان رکھنے والی کتاب شار کرتے تھے۔ڈاکٹر وحیدقریثی نے اقبال کی اسی منہاج کواپنا کرفکر اقبال کے اطلاقی رجحانات کوایئے مقالات میں پیش کیا ہے۔جن کی بنیاد پرا قبال برصغیر میں ایک مسلم ریاست کی تشکیل حاہتے تھے جہاں اسلام ا یک ثقافتی اور تدنی قوت کے طور پرنشو ونما پائے۔تصور وطنیت کے مقالے میں اٹھی تصورات کو پیش کیا گیاہے جونظریہ یا کستان ( دوقو می نظریہ ) کی اساس ہے۔ ا قبال کی شاعری، مقالہ ڈاکٹر صاحب نے ۱۹۵۱ء میں لکھا۔ جس میں بعد اضافے کیے

گئے۔اقبال کا تصور تعلیم اورعصری صورت حال مقالہ شعبہ فلسفہ کے زیرا ہتمام منعقد ہونے والے

١ اساسات اقبال

اقبال کیکچر کے طور پر پڑھا گیا۔ جس میں ایک ماہ تعلیم کے گہرے تدریبی تجربے کا احساس نمایاں ہے۔ مجھے بیشرف حاصل ہے کہ محترم ڈاکٹر وحید قریش نے ان مقالات کو مدون کرنے کی خدمت میرے سپر دکی۔ اس کا نام اساسیاتِ اقبال بھی انھوں نے قبول فرمایا۔

> ڈاکٹروحی*رعشرت* ۸راپریل ۱۹۹۲ء لاہور

# مسندخلافت يامجلس قانون ساز

بیسویں صدی ربع اوّل میں خلافت کا مسّلہ مسلمانوں کے ملیّ تشخیص کے لیےموت وحیات کا مسلم بنارہا ہے۔ ترکی میں خلافت کے خاتمے نے عالم اسلام خصوصاً برصغیریاک و ہند کے مسلمانوں میں اضطراب اور ناامیدی کی جواہر پیدا کی ،اس کے دوررس نتائج کا اندازہ پاک وہند کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ ہندی مسلمانوں کا رفتہ رفتہ کا نگرس کے حلقہ اثر میں چلے جانا، قومیت کے مغربی تصور کی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اس احساس کا نتیجہ بھی تھا کہ اب ملی تشخیص کی مساعی بارآ ورنہیں ہوسکتیں اور مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد عالم اسلام کے وسیع تر پس منظر میں نا کام ہو چکی ہے۔ایسے میں ملت واحد کے تصور کی جگہ مغربی قومی کے تصور کا مقبول ہونا قدرتی امر تھا۔علامہا قبال کا اپنے دلی اضطراب اورنٹی صورتِ حال میں اپنے معتقدات اور ترکی اور دوسرے مسلم مما لک میں بیداری کے آثار کوعقلی اور جذباتی میزان میں سی نے Synthesis برمرکوز کر لینا ضروری امرتھا۔ خلاقتی تصورات، حقائق کے سامنے نا کام ہو چکے تھے۔ ترکی نے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا تھا کہ متعقبل میں خلافت کے قیام کا کوئی امکان نہیں رہااورخلافت کی گدائی،جس کی مخالفت اقبال پہلے سے کررہے تھے،اب اپنے منطقی نتیج تک پننچ چکی تھی۔ایسے میں ملت اسلامیہ کا وہ تصور جسے جمال الدین افغانی نے پیش کیا تھا، ا پنے اندرنی جاذبیت اورنی معنویت رکھتا تھا۔ اقبال اس کے بیرونی خول کورد کرتے تھے لیکن اس میں جو داخلی نقطہار تکازتھا، اسے قبول کرتے ہیں۔انھوں نے پین اسلامزم کے طعنے بھی سے کیکن ان کے تصورات نے سیاسی معاہدات یا مسلمان ملکوں کے باہمی روابط میں جارحانہ عزائم کی حوصلہ افزائی کی بجائے داخلی ہم آ ہنگی اور باہمی روابط کی استواری پرزیادہ زور دیا۔ اقبال اس حقیقت کو Collective security کے نام سے یاد کرتے ہیں۔سیاسی لحاظ سے ان کا پیقصور مسلمانوں ملکوں ميں الگ الگ الجرتی ہوئی جمہوریتوں کو واحد مجلس اقوام کی صورت میں دیکھنے کی تمنا پر مخصرتھا: اسات اقال

#### تهران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے

داخلی طور پراس احساس کے پیچے دورتک پھیلا ہوا تاریخی حقائق کا وہ سمندر بھی تھا جس میں کئی مسائل نئی صورت حال میں نئی تعییر کے بختاج سے مسلمانوں کے ملی شخص میں حائل ہونے والے مغربی قومیت کے تصورات کی مسلسل حوصلہ شکنی ہی مسلمانوں کو ایک واحد ملت کے تصور کی طرف لے جاسکتی تھی۔ اقبال مغربی تصور وطنیت کے اسی لیے مخالف تھے۔ ان کی فکری جدو جہد کی تاریخ میں وطنیت کے تصورات کی شدید مخالفت، جہاں دینی اور ملکی لحاظ سے اہم تھی، وہاں عالم اسلام کے وسیع تر ملی تحق کے لیے بھی بے حدضر ورئ تھی۔ کیونکہ اس کے بغیر ملت واحد کا تصور ہی محال تھا:

پاک ہے گرد وطن سے سر دامال تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعال تیرا

ا قبال وطن کےنفساتی پہلوؤں کونظرا ندازنہیں کرتے ،وہ اسےنفساتی سطح پرقبول کرتے ہیں مگر ہئیت اجماعیہ اسلامیہ کے اصل اصول کے طور پر برسر عمل آنے کی مخالفت کرتے ہیں۔علامہ نے جغرافیائی حدود ثغو رکوجس طرح وسیع کیا وہ ان کےتصور زمان ومکان کی تعبیر ہی کامعجز ہ تھا۔ وطن کو تنزیجی عمل کے ذریعے مکان سے نکال کر زمین میں لے جانے سے ملت واحد کے تصور کو تقویت ملی اوراسی سےمسلمان فکری بنیادوں پرنسلی اورعلا قائی عصبیتوں سے رہائی یا سکتے تھے۔ بیہ حل مسائل کی بورش کا ایک رخ پیش کرتے ہیں۔ اقبال نے خلافت کے تصور کو بھی حقائق کے پس منظر میں دیکھا، بیدوسرارخ تھا۔ وہ اسلام میں سیاست اور مذہب کی دوئی کے قائل نہ تھے،وہ ان اعمال کوایک ہی واحد حقیقت کے دورخ جانتے تھے۔انھوں نے ایک موقع پر پنڈت نہرو کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا کہ مسلمانوں کے سیاسی تج ہے کی تاریخ میں مذہب وسلطنت کی علیحد گی محض وظائف کی علیحد گی ہے،عقائد کی علیحد گی نہیں مسلمانوں ملکوں میں سے نے سیاسی وساجی عوامل نے اخصیں اس کا شدیداحساس بھی دلایا کہ اگران ممالک میں مغربی طرز کی جمہوریت بھلنے بھو لنے لگی تو دین و دنیا، ریاست اور کلیسا کے الگ الگ ہوجانے سے عالم اسلام بھی اس انحطاط کا شکار ہوجائے گا جس کی زدمیں مغربی تہذیب وتدن آچکا ہے۔سیاسی اور مکی امور میں اخلاقی اقدار کی بحالی اسلام ہی کے واسطے ممکن تھی۔اقبال انسانی قدروں اور انسانیت کے لیے عالمگیر برادری کے جس تصور کے داعی ہیں وہ عمرانی اصطلاحوں کے دورتک تھیلے ہوئے دام میں لادینی عالمگیر برادری کا تصور نہیں ہے۔ بلکہ اس کی اساس اخلاق اور مذہب کے ضابطوں پر ہے۔ یہ اخلاقی ضابطے کسی حقیقت پسندی پر بھروسانہیں کرتے بلکہ دین و دنیا کی علیحدگی کی بجائے ان کی یک جائی برموقوف ہیں۔ فرماتے ہیں:

''میرا مذہب میہ ہے کہ اسلام نے دین و دنیا کے فرائض کو یک جا کیا ہے اور اس طرح بنی نوع انسان کے لیے معتدل راہ قائم کی ہے، جہال میس کھایا ہے کہ تھا رامقصود اصلی اعلاء کلمۃ اللہ ہے، وہال مید کھی تعلیم دی جاتی ہے کہ ولا تنس نصیبك من الدنیا (دنیا میں اپنا حصه فراموش نہ کرو) دنیا بیج است و کار دنیا بیج ....اسلام کی تعلیم نہیں۔'(۱)

دین کے عضر کو دنیاسے خارج کرنے سے معاشرے میں عدم توازن پیدا ہوجا تا ہے اور انسانی شعور منہ زور ہوکراستبداد پر آ مادہ ہوجا تا ہے۔ا قبال اس چنگیزی کے مخالف ہیں۔ پروفیسر نکلسن کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں:

'' مسٹر ڈکنسن نے .....میرے فلسفے کے متعلق فر مایا ہے کہ وہ اپنی حثیت کے اعتبار سے عالمگیر ہے۔ انسانیت کا ہے کہ وہ اپنی حثیت سے ان کا ارشاد صحیح ہے۔ انسانیت کا نصب العین شعر اور فلسفے میں عالمگیر حثیت سے پیش کیا گیا ہے کین اگر اسے موثر نصب العین بنانا اور عملی زندگی میں بروے کار لانا چاہیں تو آپ شاعروں اور فلسفیوں کو اپنا مخاطب اولیں نہیں گھرا کیں گا وارا کی گا وارا کی انسان محتاب اولیں نہیں کے اور ایک ایک محصوص سوسائی تک اپنا دائرہ مخاطبت محدود کر دیں گے جو ایک مستقل عقیدے اور معین راہ عمل رکھتی ہولیکن اپنے عملی نمونے اور ترغیب و تبلیغ سے ہمیشہ اپنا دائرہ و سیج کرتی چاہ عالم کے۔''(۱)

"Mr. Dickinson... remarks that while my philosophy is universal my application of it is particular and exclusive. This is in a sense true. The humanitarian ideal is always universal in poetry and philosophy, but if you make it an effective ideal and word it out in actual life, you must start, not with poets and philosophers, but with a society exculsive in the sense of having a creed and well-defined outline, but ever enlarging its limits by example and persation. Such a society, according to my belief, is Islam." (3)

#### خطبات میں چھٹے خطبے انظام اسلامی میں اصول حرکت "میں فرماتے ہیں:

"To my mind these arguments, if rightly appreciated, indicate the birth of and International ideal which, though forming the very essence of Islam, Has been hitherto over shadowed or rather displaced by Arabian Imperialism of the earlier centuries of Islam-- For the present every Muslim Nation must sink into her own deeper self, temporarily focus her vision on herself alonek, until all are strong and powerful to form a living family of republics." (4)

اساساتاقال

''ہمارا ذہن اب ایک ایسے بین الاقوامی نصب العین کی طرف حرکت کررہا ہے جو گویا اسلام کا منتہائے نظر ہے مگر جس کوشر وع شروع کی عربی شاہنشا ہیت نے پس پردہ ہی نہیں، پس پشت ڈال رکھا تھا۔ بحالت موجودہ تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ امم اسلامیہ میں ہرایک کواپنی ذات میں ڈوب جانا چاہیے۔ انھیں چاہیے۔ انھیں چاہیے اپنی ساری توجہ اپنے آپ پر مرکز کردیں حتی کہ ان سب میں اتنی طاقت پیدا ہوجائے کہ باہم مل کراسلامی جمہوریتوں کی ایک برادری کی شکل اختیار کرلیں۔''(۵)

کر وارض کی تقار کے بدلنے کا یہ منصوبہ ختاف مسلمان مما لک کی انفرادی تربیت کے سہارے اس مزل پر سب سے بڑا خطرہ مغربی جمہوریت کے ان عناصر سے ہوسکتا ہے جوریاستی امور سے مذہب کو ایک فعال عضر کے طور پر خارج کردیں۔ نسلی عصبیتوں، نسانی عصبیتوں، علاقائی عصبیتوں، ملکی عصبیتوں کو کھل کھیلنے کا موقع اسی وقت ماتا ہے جب ریاست کے عصبیتوں، علاقائی عصبیتوں، ملکی عصبیتوں کو کھل کھیلنے کا موقع اسی وقت ماتا ہے جب ریاست کے تصور کو فروغ دیا تارو پود سے اخلاقی اورد بنی عناصر کوموقو ف کردیا جائے اور لاد بنی ریاست کو فدہب اور اخلاقی جائے۔ یادر ہے کہ وطنیت کے مغربی تصور کی نفی کے ساتھ ساتھ ریاست کو فدہب اور اخلاقی ضابطوں کا پابند کرنے سے مکان سے زمان تک کا سفر حقائق کے کئی دوسر سے پہلوبھی رکھتا ہے۔ کیونکہ مسائل حیات خلا میں وقوع پز سے نہاں تک کا سفر حقائق کے دوری اور بے خودی کے جملہ مسائل کے والے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن علیم کی روشنی میں دنیوی وظائف کی بجاآ وری کے لیے حقائق کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن علیم کی روشنی میں دنیوی وظائف کی بجاآ وری کے لیے کیا لائے مگل ہو؟ اقبال کے لیے بیاسا ہی مسئلہ ہے۔ اقبال مجرد تصورات کوزندگی کے حقائق سے ہم اسلامی کی تدوین جدید کے لیے کون کون سے ایسے اصول ہیں جنصیں بنیادی قرار دیا جاسکتا ہے اور اس کی روشنی میں نئی دیتے ہیں۔ دور جاسکتا ہے اور اس کی روشنی میں نئی صورت حال کاحل دریافت ہو؟

فقہ اسلامی کے قدیم دبستان اپنے اپنے زمانے کے حالات کاحل تھے۔ عالم اسلام میں سزل کے بعض ادوار میں اٹھی ندا ہب فقہ نے غور وفکر کا سامان مہیا کرنے کی بجائے خالی خولی تقلید کا سہارالے لیا تو خالات میں ان دبستانوں کو قطعی اور حتی قرار دینے کار جھان بھی غالب آیا۔ غور فکر کے راستے مسدود ہونے سے فقہی مسائل حقائق کی دنیا سے نکل کر فرضی صورت حال اور فرضی واقعات کے حال پر منتج ہوئے۔ اسے اقبال نے سیرسلیمان ندوی کے نام ایک میں ادومال کے انہوں کا ہے۔ خسرورت تھی کہ فقہ اسلامی کو دوبارہ حقائق کی دنیا میں واپس لایا

جائے۔ راہنما اصولوں کے بغیریمکن نہیں تھا۔ تشکیل جدید اللہیاتِ اسلامیه کے چھٹے فطے کاموضوع فقہ جدید کی تدوین کے بھی داہنما اصول ہیں۔

اقبال نے خلافت کے مسئلے کے عہد بعہد مطالعے کو'' خطبات' کے علاوہ دیگر نگار شات میں بھی گئ جگہ بیان کیا ہے۔ لکن اسے فلسفیانہ موشگا فیوں اور خلفا کے اختیارات واحکامات یا منصب کی فضیلت یا خلفائے سابق کے کارناموں کی داد تک محدود نہیں، کیا بلکہ اس ادارے کے قیام اور مختلف تاریخی ادوار میں تصور خلافت اور اس سے متعلق دیگر سیاسی، عمرانی اور فرہبی عموال کی نشان دہی کی ہے۔ حقائق کی دنیا میں اس تصور سے جو ٹھوس نتائج برآ مدہوئے ہیں اور ان کا اطلاق جس طرح دور حاضر کے حیقی مسائل پر ہوتا ہے، ان کی چھیان بین اقبال کا حقیقی موضوع ہے۔ خلافت کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے عہد حاضر اس منصب کی عملی صورت کی وضاحت میں انہوں نے ایک نہایت اہم بات کہی ہے:

"Let us now see how the Grand National Assembly (of Turkey) had exercised this powr of Ijtihad in regard to the institution of Khilafat. According to Sunni Law, the appointment of an Imam or Khalifa is absolutely indispensable. Thefirst question that arises in this connection is this.. Should the Caliphate be vested in a single Person? Tureky's Ijtihad is that according to the Spirit of Islam the Caliphate or Imamat can he vested in a bodoy of persons, or an elected Assembly. The religious doctors of Islam in Egypt and India, as far as I know have not yet expressed themselves on this point. Personally I believe the Turkish view is prefectely sound. It is hardly necessary to argue this point. the republican form of government is not only thoroughly consistant with the spirit of Islam, but has also become a necessity, in view of the new forces that are set free in the world of Islam.<sup>(6)</sup>

''جہاں تک مسئلہ خلافت کا تعلق ہے مجلس ملیہ (ترکی) نے اپناحق اجتہاد کس طرح استعمال کیا۔ سی نقطۂ سے خلیفہ یا امام کا منصب چونکہ ایک امر واجب ہے البذا اس سلسلے میں سب سے پہلاسوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ منصب خلافت کیا کسی فرد واحد کا حق ہے؟ ترکول کا اجتہاد بیہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روسے تو اس منصب کو افراد کی ایک جماعت بلکہ کسی منتخب شدہ مجلس کے ذمے بھی کیا جاسکتا ہے۔ اب جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، ہندوستان اور مصر کے علمانے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی رائے ظاہر نہیں گی۔ اپنی ذاتی حیثیت سے البتہ میرا خیال ہے کہ ترکوں کا میہ نقطہ نظر سرتا مردست ہے۔ اتنا درست کہ اس کی داتے میں سی دلیل کی ضرورت نہیں رہی ، اس لیے کہ ایک تو جمہوری طرز حکومت ، اسلام کی روح کے میں مطابق ہے، ثانیا اگر ان قوموں کا بھی لحاظ رکھ لیا جائے

الساية القبال

جواس وقت عالم اسلام میں کام کررہی ہیں تو پیطرز حکومت اور بھی ناگزیر ہوجا تاہے۔'(<sup>2</sup>)

ا قبال کے اس موقف کومسلمانوں کی ساجی تاریخ کے مختلف ادوار کی تائیر بھی حاصل ہے۔
خلافت کا ورد واحد کی ذات میں ارتکاذ، حالات حاضر میں ناکام ہوگیا۔خلیفہ کو جواختیارات بہ
حثیت خلیفہ حاصل تھے وہ اس کا پیدائش حق نہ تھے بلکہ تفویض کیے گئے تھے۔ جب بیاختیارات و حقوق فرد کی بجائے جماعت میں منتقل ہو گئے تو اس کا منطقی اور قانونی حل بھی یہی تھا کہ ان
اختیارات و حقوق کی وارث وہ جماعت قرار پائے جوعملاً ان اختیارات کوخلیفہ سے واپس لے کر خومسلمانوں کی راہنمائی کافرض ادا کررہی ہے۔

خلافت اگر قانون ساز ا دارے میں منتقل ہوگئی تو اس ا دارے کے نمائندوں کے لیے کسی معیار قابلیت اور معیار وا قفیت علوم دینی کی شرط لازم آئے گی۔اسمجلس قانون سازیالیجیسلیو اسمبلی کوجس میں غیرمسلموں کےنمائندے بھی ہوں، کیادینی اور دنیوی امور میں کوئی معاملہ طے کرنے کاحق حاصل ہے؟ جس اسمبلی یا ادارے کے بیشتر افراد کومغربی قانونی تربیت تو حاصل ہو لیکن فقد اسلامی یا دیگردینی علوم پر کامل دسترس نه جو، ان کے فیصلے کس حد تک قابل قبول جوں گے؟ علامہ اقبال نے بید دونوں سوال اس ضمن میں اٹھائے ہیں۔ اینے دور کے علمائے دین کے یک رفے اور جمود آشنا ذہن کی مخالفت کی ہے، اس طرح مغربی تربیت یافتہ اور مغرب پرست تعلیم یا فتہ نو جوانوں کو بھی وہ اسلام سے عدم واقفیت اور مغربی افکار کی اندھا دھند پیروی کی وجہ سے منصب اجتہاد کا اہل نہیں جانتے ،ان کے نز دیک ان دونوں طبقوں کے نقائص کے اسباب تاریخی ہیں۔ برصغیریاک و ہندمیں ہمارےعلمائے دن جدیدنظریات وتح یکات اور حالات حاضر کے پیج در چ مسائل سے الگ تھلگ رہے، نو جوان تعلیم یا فتہ طبقہ بھی مذہب سے بیگا نمحض ہو گیا۔ جدید طبقه علوم ماصر کی اہمیت سے تو آشنا تھالیکن اپنی خودی کومسلمان کرنے کا وصف کھو بیٹھا تھا۔اس دوئی نے معاشرتی زندگی ہی کودولخت نہیں کیا بلکہ دین ودنیا کے درمیان بھی اختلاف وافتر آق پیدا کر دیا۔ان حالات میں خلافت کےاختیارات حاصل کرنے والا ادارہ کیا کرے؟اجتہاد واجماع اور قیاس میں بیادارہ کس حد تک مختار اور کس حد تک پابند ہو؟ ادارے کے افراد کے فرائض کیا ہیں؟ جب تک جدید تعلیم یافتہ طبقہ مذہبی علوم سے پوری طرح آشنانہیں ہوجاتا، درمیانی مدت کے لیے عارضی انتظام کیا جائے؟ وقتی تربیت کے لیے مستقبل انتظام کیا ہو؟ بیروہ سوالات ہیں جواس بنیادی مسئلے سے پیدا ہوتے ہیں اورا قبال کے خطبات میں اوراس کے بعد دیگر مقالات اور خطوط

میں جا بجااٹھائے گئے ہیں۔ سما یہ گاگے میں

اسمبلی کی کارگردگی کو بے راہ ہونے سے روکنے کے لیے علامہ نے دوتجویزیں پیش کی ہیں: اول بیرکہ قانون سازی میں راہنمااصولوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ دوم بیرکہ یابیتو عارضی طور برعلا کی ایک جماعت کوقوانین کا مذہبی نقطۂ نظر سے جائزہ لینے پر مامور کیا جائے اوران کی حیمان بین کے بعد ہی ایسے قوانین کی منظوری ممکن ہو یا پھر علا کی موثر تعداد خود مقدیّہ کے اندر موجود ہو۔ اقبال جدیدتعلیم یافتہ طبقے سے بیراندیشہ بھی رکھتے تھے کہ بیلوگ حریت اور آ زادی کے جوش میں آ کر ُ جا ئز حدود سے تجاوز کر جا ئیں گے۔اس لیےان برعقا ئد کی روک لا زمی ہے۔(^) پیروک بلاشبہ ان اصولوں ہی کی مدد ہے ممکن ہے جواسلام کے نظام مدنیت کے بنیادی مقاصد ہیں۔اس کے لیےعلامہ نے قر آن،حدیث،اجماع اور قیاس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہےاور بتایا ہے کہان کی مدد سے سطرح قانون ساز ادارے کے تجاوزات کی روک تھام ہوسکتی ہے۔اس روک ٹوک کا پہلا طریقة تعبیر وتشریح کے عمل میں دیانت داری اور مناسب علمی حیصان بین ہے۔علامہاس بات پر معترض رہے کہ اسلامی ضوابط کی توضیع وتشریح میں کسی انفعالی رجحان کو دخل انداز ہونے دیا جائے۔وہ اس کے بھی مخالف تھے کہ کلامیوں کی طرح دورحاضر کے ہر فکری رجحان کا جواز قرآن و حدیث سے مہیا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے غیراسلامی رجحان بھی تاویل تعبیر کے کرتب کی مدد سے جائز بنادیا جائے ، حاہے فی الواقع اس رجحان کاغیر اسلامی یا خلاف اسلام ہوناکسی دلیل کا محتاج ہی نہ ہو۔فر ماتے ہیں:

سی مذہب یا قوم کے دستورالعمل وشعار میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا،اصل میں اُس دستورالعمل کوسنح کردینا ہے۔ بیا یک نہایتshutla طرریق تنییخ کا ہےاور بیطریق وہی قومیں اختیاریا ایجاد کرسکتی میں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔''(۹)

ہے راہ روی سے بیخ کا دوسرا طریقہ وہ ضابطہ آسانی ہے جس کی روسے خلیفہ بھی اپنے اعمال کے لیے اتناہی جواب دہ ہے جتنار عایا کا کوئی عام فرد خلیفہ قانون سے بالانہیں۔اس طرح وہ جماعت جوخلافت کے اختیارات رکھتی ہے وہ کسے قانون سے باہر ہوسکتی ہے۔منصب امامت و خلافت کسی فردیا جماعت کا پیدائش حق نہیں بلکہ انہیں امانت کے طور پر تفویض ہوا ہے۔قانون کی بلا دستی حاکم کا قانون اللی کا پابند ہونا ناگزیہ ہے کیونکہ اسلام میں ریاست اور مذہب کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔سارا نظام حیات ایک وحدت ہے اسلام میں ریاست اور مذہب کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔سارا نظام حیات ایک وحدت ہے

اساسات اقال

جواخلاقی اصولوں اور مذہبی ضابطوں پر منحصر ہے۔اس میں خیروشر، نیکی اور بدی،سزا و جزا کے اصول سجی افراد پر مساوی طور پر بروئے کار ہیں۔خلیفہ یا آسمبلی بھی اپنے اعمال کے لیے ملت کے سامنے جواب دہ ہے۔

"According to the Law of Islam there is no distinction between the Church and the State. The state with us is not a combination of religious and secular authority, but it is a unity in which no such distinction exists. The Caliph is not necessarily the high priest of Islam; he is not the representative of God on earth. He is fallible like other men, and is subject, like every Muslim, to the impersonal authority of the same law. The Prophet himself is not regarded as absolutely infallible by many Muhammaden theologians (e.g. Abu Ishaq, Tahari). in fact, the idea of personal authority is quite contrary to the spirit of Islam, the Prophet of Arabia succedded in commanding the absolute submission of an entire people; yet no man has depreciated his own authority more than he. "I am", he says, "a man like you' like you my forgiveness also depends on the mercy of Go". Once in a moment of spiritual exaltation, he is reported to have said to one of his companions, "Go" and tell the people he who says-- there is only one Gog--- will enter the paradise", studioulsy omitting the second half of the Muslim creed-- "And Muhammad is His Prophet". The ethical importance of this attitude is great. The whole system of Islamic ethics is based on the idea of individuality; anything which tends to repress the healthy development of individuality is quite inconsistent with the spirt of Islamic Law and ethics. A Muslim is free to do anything he likes, provided he goes not violate the Law. The genetal principles of this law are believed to have been revealed; the details in order to cover the relatively secular cases, are left to the interpretation of professional lawyvers. It i, therefore, true to say that the entire fabric of Islmaic law, actually adminstered, is really judge-- made law, so that the lawyer pefrosm the legislative function in Muslim consitution. If, however, an absolutely new case arises which is not provided for in the law of Islam, the will of the whole Muslim community becomes a further source of law " (10)

خلافت (فرد کی ہویا جماعت کی) قرآنی ضا بطے، احکام المی شریعت کی پابند ہے۔نص قرآنی کی نفی ممکن نہیں۔ ہاں کسی امر کے فیصلے میں کوئی سابقہ نظیریا صریحی تھم نہ ہوتو پھراجماع کا قاعدہ لا گوہوگا۔ اجماع کا فیصلہ بشری فیصلہ ہے،اس لیے اس میں غلطی کا امکان بھی ہے اور دانستہ یا نادانستہ غلط تعبیر کا بھی۔اس لیےاس کے پس پشت نیک نیتی کے علاوہ معاملہ فہمی اور علوم دینی سے پوری واقفیت بھی ضروری ہے۔اگر فیصلے میں علطی یا کوتا ہی کا ارتکاب خلیفہ وقت یا خلافت کی امین جماعت سے ہوتو وہ بھی احتساب سے بالانہیں۔لیکن اس محاسبے کی کیا شکل ہوگی؟ اقبال نے خلافت اسلامیہ پر لکھتے ہوئے خلیفہ کی معزولی کا ذکر کیا ہے۔فرماتے ہیں:

''یا در کھنا جاہیے کہ سجد مسلمانوں کی کوسل چیمبریادیوان عام ہے۔مسجد میں نماز باجماعت اور روزانہ عبادت کا مسئلہ ملت اسلامیہ کی سیاسی زندگی کے ساتھ اس طریق پر جذب ومتحدہے کہان کوایک دوسرے سے الگ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ مذہبی اور معاشرتی امور کوالگ رکھتے ہوئے مسجد کا تغییر کرنا اس غرض پربنی ہے کہ مسلمان جس وقت جا ہیں مسجد میں فوراً اکٹھے ہوکر حکومت وخلافت کے طرزعمل پر جرح وقدح كرسكين الرانتخاب كننده جماعت كےسامنے تقریرینہ بھی كرنا جاہے تو اسےاختیار ہے کہ حکومت کے جس افسر کے طرزعمل کے خلاف وہ جاہے، یاایسے امر کے متعلق جس کا بحثیت مجموعی تمام قوم پراثر پر سکتا ہے، آئین تحقیقات یا باصطلاح شریعت استفتا کرے۔ ''(۱۱) گویاخلافت (فردیا جماعت) کی سرزش اور تیجے فیصلے کی ضانت کے لیے اجماع ہی کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا۔اس کے دوموثر ذریعے ہو سکتے ہیں: اول خلیفہ کی معزولی کا مطالبہ، دوسرے طریقہ استفتا۔ رائے عامہ کے اظہار اور انصاف کے مطالبے کے لیے پلیٹ فارم،مسجد کی جار دیواری ہے۔مسجدعبادات کےعلاوہ ان امور کی بجا آوری کے لیے بھی استعمال ہوسکتی ہے کیونکہ اسلام میں دین اور دنیا، مذہب اور ریاست ایک وحدت ہیں اور انھیں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ خلیفہ یا جماعت کے احتساب کا تیسرا طریقہ فقہی مسائل کے استخراج کے اصول وقوانین میں مضمر ہے نص قرآنی کوکوئی بھی منسوخ نہیں کرسکتا۔احادیث نبوی اور صحابہ کرام کے ممل کے ذریعے آزادہ روی کی مناسب روک تھام ممکن ہے۔اقبال آزادی فکر کے قائل ہیں لیکن مادر پدر آ زادی کومہلک جانتے ہیں،خصوصاًاس آ زادی کو جونیتوں کے فتوریاضا لطے سے انحاف کا نتیجہ ہویا سرے سے اخلاقی دستور العمل ہی کی پابند نہ ہو۔اجتہاد کرنے والے کے لیے ہرمسکے کی پوری مٰہ ہی حیثیت کا احساس وادراک بھی ضروری ہے ورنہ بیآ زادی ابلیس کی ایجاد کہلائے گی اوراس کے لیے اسلامی معاشرے میں کوئی جگہ ہیں:

> آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ

اساسات اقال ۱۲

ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ

اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر قید سے آزاد گو فکر خداداد سے روثن ہے زمانہ آزادی افکار ہے اہلیس کی ایجاد

اجتہاد کے لیےفکر کی پختگی لازم ہےاور بیا یک الیی داخلی بندش ہے جومعا شرے کے اقتدار اعلیٰ کو بے راہ روی سے روک سکتی ہے۔

چوقی شرط یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جدید عناصر کی آمیزش آ ہتہ وارد ہو۔ عمل پیرا افراداعلی کردار کے مالک ہوں، نیز جن اوصاف حمیدہ کا وجود خلیفہ یاامام کے لیے ضروری ہے، ان کا اطلاق اس جماعت پر بھی ہوگا جوامامت یا خلافت کی امین تھیرے گی۔ جب اسلامی تعلیمات کا مقصد و حید اعلیٰ کو کردار کی تشکیل و تحمیل ہی ہے تو پھر قانون ساز ادارے کے افراد کس طرح ان اوصاف کے خلاف عمل کر سکتے ہیں جن کی اہمیت کو افراد ملت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہو۔ علامہ اقبال نے مسلم معاشرے کے لیے تین بنیادی خصائص بیان کیے جو خلافت کی امین جماعت کے لیے بھی بمنز لہ اوصاف لازم شارکرنے چاہئیں۔

Muslim Community کے میں مدنے میاصول بیان کیے ہیں۔

- (ا) ملت اسلامیہ کو صحت منداور باعمل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مخالف قو توں کا بغور مطالعہ کیا جائے اور صرف ان بیرونی عناصر کو مسلمانوں کی سوسائٹی میں آ ہستہ آ ہستہ جذب ہونے کا موقع دیا جائے جو اسلامی نقط نظر سے متصادم نہ ہوں لیکن میمل آ ہستہ اور سست روہونا چاہیے عمل تیز ہوگا تو سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔
- (۲) ملت کے نو جوانوں کو قدیم ورثے سے باخبر رکھا جائے تاکہ وہ حال اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے ماضی کو نظر انداز نہ کریں، اور ماضی حال اور مستقبل کوایک اکائی کے طور پردیکھ کیس۔
  (۳) عملی لحاظ سے مقصد ایک ایسے کر دارکی تشکیل ہے جو ہر لحاظ سے اسلامی تعلیمات کا خمونہ ہو۔ (۱۲)

ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ نئی صورتحال میں سابقیہ مذاہب فقہی کی کیاا ہمیت ہے؟ علامہ نے نقتہی مٰداہب کےافکارکونا کافی اور حامد قرار دیا ہےاوران کی اندھادھندپیروی کی مخالفت کی ہے۔ وہ قرآن وحدیث پر براہ راست مذہر کی دعوت دیتے ہیں۔خصوصاً اجماع وقباس کے حدود کے بارك میں ان کی نگارشات معنی خیز اور فقہ جدید کی تدوین میں کارآ مداورا ہم ہیں۔علامہ قدیم فقہا کی اس لحاظ سے تو تعریف کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے اپنے زمانے کے حالات کی طرف سے آنکھیں بندنہیں کیں اورتعبیر وتشریح کاحق ادا کیا۔ یہ بات اس کا بھی ثبوت ہے کہ آزادی رائے کو اجتہادی انداز میں بروئے کارلا ہا گیااورفکر ونظر کے لیے گئی را ہیں نگلیں ۔ورنہ بوں ایک سے زائد د بستان فکر وجود میں نہ آتے۔ یہ پہلو قابل ستائش ہے لیکن بعد میں آنے والوں نے انفرادی سوچ کا راسته بندکر دیااور به نه سوچا که اب حالات مختلف بین اوران فقها کی تقلیداور تنتیع ہے کوئی مسله حل نہ ہو سکے گا۔ یہی نظام ہائے فقہ آخری او قطعی سمجھ لیے گئے ، حالانکہ اسلام کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر ز مانے اور ہر دور کے مسائل کاحل مسلمانوں کے ہاں موجود ہے۔ پیرحل مشکلات کی تدبیر کوتعبیر و تشریح کے ممل میں جاری وساری نہ رکھا گیا اور مقلدین نے حالات و واقعات کی طرف سے آ نکھیں بالکل بند کرلیں ۔اصولوں کے مرکا نکی انطباق برنظر رکھی گئی اور تعبیر کے ممل کوست بلکہ بعض حالتوں میں منقطع کر کے رکھ دیا گیا۔مختلف مٰدا ہب فقہ میں تخی اور قطعیت آگئی۔ا گلے حقائق کی نئ تعبیر کے راستے مسدود ہوئے ۔ فقہی فرتے پیدا ہو گئے ۔ بیصورت اسلام کے ملت واحد بن حانے میں جارج ہوئی۔شیعہ فقہ، سی فقہ اور پھران میں بھی گونا گوں مذاہب فقہ۔ حنفی ، مالکی ، شافعی۔ پرسپ اگر جہاں بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام میں آ زادی رائے کی اہمیت بحال ہے کیکن اس کا ایک برااثر یہ بھی ہوا کہ نیلی امتیازات کی طرح ان اختلافات نے بھی مسلمانوں کی تنظیمی حیثت کو بری طرح مجروح کیا۔ان کا خیال ہے کہ فقہ حدید کی تدوین میں ماضی کےاختلا فات سے صرف نظر کر کے موجودہ حالات کی روشنی میں مسائل کا جوبھی حل تلاش کیا جائے گا وہ فرقیہ بندیوں سے آزا داوروحدت کی طرف لے جانے والا ہوگا۔

"It is, however, extremely satisfactory to note that the pressure of new world- forces and the political experiences of European nations are impressing on the mind of modern Islam the value and possibilities of the idea of Ijma. The growth of republican spirit and the gradual formation of legislative assemblies in Muslim lands constitutes a great step in advance. The transfer of power of Ijtihad from the individual

۱۸ اسات اقبال

representatives of schools to a Muslim legislative assembly which, in view of the growth of opposing sects, is the only possible form Ijma can take in modern times, will secure contributions to legal discussion from laymen who happen to possess a keen insight into affairs. In this way alone can we stir into activity the dorment spirit of life in our legal system, and give it an evolutionary out look."(13)

''یدد کی کراطمینان ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جونی قو تیں اجررہی ہیں، کی ان کے اور کی مغربی اقوام کے سیاسی تج بات کے پیش نظر مسلمانوں کے ذہن میں جھی اجماع کی قدرو قیت اور اس کے قطعی امکانات کا شعور پیدا ہور ہاہے۔ بلاد اسلامیہ میں جمہوری روح کا نشو ونما اور قانون ساز مجالس کا بتدریج قیام، ایک بڑا ترقی زاقدم ہے۔ اس کا متیجہ یہ ہوا کہ مذا ہب اربعہ کے نمائندے جو سر دست فرواً فرواً اجتہا دکا حق رکھتے ہیں، اپنا یہ تق مجالس تشر کی (Legislative Assemblies) کو نشقل کردیں گے۔ یوں بھی مسلمان چونکہ متعدو فرقوں میں بیٹے ہوئے ہیں اس لیے ممکن بھی ہے تو اس وقت اہماع کی بہی شکل۔ مزید برال غیر علماء بھی جوان امور میں بڑی گری نظر رکھتے ہیں، اس میں حصہ لے تیں، کو جم زندگی کی اس میں حصہ لے تکمیں گے۔ میر نزدیک بھی ایک طریقہ ہے جس سے کام لے کرہم زندگی کی اس میں دوح کو جو ہمارے نظامات فقہ میں خوابیدہ ہے ، از سرٹو بیدار کر سکتے ہیں۔ یوں ہی اس کے اندر اس رقائی مطبح نظر بیدا ہوگا۔''

اس سوال پر که برصغیر میں تقسیم سے قبل اسمبلی کی جوشکل تھی اس میں اس اسمبلی کواجتہاد کا اختیار دیاجائے یا نید دیاجائے ،علامہ فر ماتے ہیں:

"In India, however, difficulties are likely to arise; for it is doubtful whether a non-Muslim legislative assembly can exercise the power of Ijtehad.(10")"

'' ہندوستان میں البتہ بیامر کچھالیا آ سان نہیں کیونکہ ایک غیرمسلم مجلس کواجتہاد کاحق دینا شاید کسی طرح ممکن نہ ہو۔''

پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جہاں اسمبلی میں مسلم اراکین کی اکثریت ہے، کسی
ایسے فیصلے کا امکان نہیں جو مسلمانوں کے دینی معاملات یا دنیاوی امور میں سدراہ ہو۔اس لیے
اسمبلی کے اختیارات اجتہا دوخلافت میں کوئی امر مانغ نہیں اورا قبال کی تجاویز کو بخو بی عمل میں لایا جا
سکتا ہے۔ دوسرا سوال کہ اسمبلی کے بیشتر اراکین جومغربی اصول وقوانین سے باخبر ہیں، اسلام کی
تعلیمات سے اس طرح آگاہ نہیں کہ انھیں اجتہاد کاحق دے دیا جائے اور نہ کر دار کے اعتبار سے
اس منصب کے جائز وارث معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے۔ اقبال نے اس کے لیے

#### ایک عارضی طریق کارایران کے دستور کے حوالے سے تجویز کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"The legislative activity of a modern Muslim assembly which must consist, at least for the present, mostly of men possessing no knowledge of the subtleties of Mohammadan Law. Such an assembly may make gave mistakes in their interpretation of Law. How can we exclude or atleast reduce the possibilities of erroneous interpretation? The Persian constitution of 1906 provided a separate ecclesiastical committee of Ulema--conversat with the affairs of the world--having power to supervise the legislative activity of the Meilis. This, in my opinion, dangerous arrangement is probably necessary in view of the persian constitutional theory. According to that theory, I believe, the king is a mere costodian of the realm which realy belongs to the Absent Imam. The Ulema, as representatives of the Imam, consider themselves entitled to supervise the whole life of the community, though I fail to understand how, in the absence of an apostolic succession, they establish their claim to represent the Imam. But whatever may be the Persian constitutional theory, the arrangement is not free from danger, and may be tried, if at all only as a temporary measure in Sunni countires. The Ulema should form a vital part of a Muslim legislative assembly helping and guiding free discussion on questions relatin to law. The only effective remdey for the possiblilities of errorneous interpretations is to reform the present system of legal education in Mohammadan countries, to extend its sphere, and to combine it with an intelligent study of modern jurisprudence."(12)

' دموجودہ زمانے میں تو جہاں کہیں مسلمانوں کی کوئی قانون سازمجلس قائم ہوگی اس کے ارکان زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو فقہ اسلامی کی نزاکتوں سے ناواقف ہیں لہٰذااس کا طریق کارگیا ہوگا؟ کیونکہ اس تسم کی مجلس شریعت کی تعبیر میں بڑی بڑی شدید غلطیاں کر عتی ہے۔ان غلطیوں کے ازالے یا کم سے کم امکان کی صورت کیا ہوگی؟ ۱۹۰۱ء کے ایرانی دستور میں اس امرکی گنجائش رکھ کی گئی ہے کہ جہاں تک امورد بنی کا تعلق ہے، ایسے علماء کی جومعاملات دنیوی سے بھی خوب واقف ہیں،ایک الگہ مجلس قائم کر دی جائے تاکہ وہ مجلس کی سرگرمیوں پرنظر رکھے۔ یہ چیز ہجائے خود بڑی خطرناک ہے کیکن ایرانی نظر بیدستور کا نقاضا کچھا ایمائی تھا کہ امام غائب کی عدم موجودگی میں فر ماز واجواس کا حقیق وارث ہے، ملک کی حفاظت کا ذمہ دار تھم ہے۔ رہے علماء، سو بحیثیت میں فر ماز واجواس کا حقیق وارث ہے، ملک کی حفاظت کا ذمہ دار تھم ہے۔ رہے علماء، سو بحیثیت نائبین امام ان کاحق ہے کہ قوم کی ساری زندگی کی نگرانی کریں۔ گومیری سمجھ میں نہیں آتا کہ سلسلہ نائبین امام ان کاحق ہے کہ قوم کی ساری زندگی کی نگرانی کریں۔ گومیری سمجھ میں نہیں آتا کہ سلسلہ دستور کچھ بھی ہو، یہ انتظام بڑا خطرناک ہے اور سنی ممالک اسے اختیار بھی کریں تو عارضی طور دستور کچھ بھی ہو، یہ انتظام بڑا خطرناک ہے اور سنی ممالک اسے اختیار بھی کریں تو عارضی طور دستور کچھ بھی ہو، یہ انتظام بڑا خطرناک ہے اور سنی ممالک اسے اختیار بھی کریں تو عارضی طور دستور کچھ بھی ہو، یہ انتظام بڑا خطرناک ہے اور سنی ممالک اسے اختیار بھی کریں تو عارضی طور

اساسات ا قال ۲۰

پر۔اخیس چاہیے مجلس قانون ساز میں علاء کو بطورا کیے موثر جزوشامل تو کرلیں لیکن علاء بھی ، ہرامر قانونی میں آزادانہ بحث و تتحیص اوراظہار رائے کی اجازت دیتے ہوئے اس کی راہنمائی کریں۔ بایں ہمہ شریعت اسلامی کی غلط تعبیرات کا سدباب ہوسکتا ہے تو صرف اس طرح کہ بحالت موجودہ بلا داسلامہ میں فقہ کی تعلیم جس نجج سر ہجور ہی ہے ،اس کی اصلاح کی جائے۔''

علامہ اقبال نے عارضی انظام کے طور پر علاء کی کونسل کی سفارش کی ہے اور دوسرا متبادل طریقہ یہ بتایا ہے کہ خود اسمبلی پارلیمنٹ یا سینیٹ میں علاء کی ایک موثر تعداد نمائندوں کے طور پر شریک ہو۔ پاکستان میں پہلا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ان دونوں طریقوں کے بیچھے علاء کی تھے کر لیمی بن جانے کا جوامکان ہے اس کے پیش نظر علامہ اقبال اسے خطرناک قرار دیتے ہوئے محض عارضی علاج کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ بہر حال الیمی صورت حال کا دیر تک قائم رہنا، اقبال کے خیلات کی روشی میں، بہت خطرناک ہوسکتا ہے اور ہمیں جلد از جلد مستقل علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو اقبال نے تجویز کیا ہے۔

علاء کی تربیت کے مختلف طریقوں پرعلامہ اقبال ایک عرصے تک غور وفکر کرتے رہے ہیں۔
علاء کوعہد حاضر کے تقاضوں سے آشنا کرنے اور مغربی علوم اور سائنس سے روشناس کرانے کے
لیے انھوں نے مختلف تجاویز پرغور کیا اور اپنی اس دیریند آرزو کی تھیل کے لیے متفکر رہے کہ علاء
دور حاضر کی مققضیات کو مجھیں اور تقلیدی انداز فکر کوترک کر کے اجتہا دی انداز میں فکری اور فقہی
تاریخ کی تدوین جدید کا کام سنجالیں۔اس مقصد کے لیے گئی اسکیمیں ان کی توجہ کام کز رہیں۔
ایک 19۲۵ء میں اور دوسری ۱۹۳۲ء میں۔تیسری سکیم پڑھا کوٹ کی، چوتھی اسلامی یونیور ٹٹی کی ہے ایک 1976ء میں اور دوسری ۱۹۳۲ء میں احمد خان سکرٹری مسلم ایجو کیشنل کا نفرنس کے نام خط لکھا۔
جون 1978ء کو صاحب نے جوعلی گڑھ کے لیے د بینیات کے نصاب کی تنظیم کر رہے تھے، ڈاکٹر مساحہ نے تارکردہ سکیم علامہ کے پاس بھی مشورے کے لیے جیجی تھی۔ اس پر تیمرہ کرتے ہوئے اربلڈ کی تیار کردہ سکیم علامہ کے پاس بھی مشورے کے لیے جیجی تھی۔اس پر تیمرہ کرتے ہوئے علامہ نے تعلیم و تربت کے بارے میں فرمایا:

"Our first object in which we both agree is the training of well qualified theologians to satisfy the spiritual needs of the community. But the spiritual needs of the community change with the expansion of that community's outlook on life. The change in the position of the individual, his intellectual liberation and infinite advance in natural sciences have entirely changed the subtance of modern life so that the kind of scholasticism or theological thought which satisfied a Muslim in

the Middle Ages would not satisfy him today. This does not mean an injury to the spirit of religion, but it certainly contradicts traditional views. If rejuvenation of Muslim life and the regaining of original depths are desirable than a rebuilding of theological thought is absolutely necessary. The vision of Sir Sayyed Ahmad khan on this point, as on many others, was almost prophetic. As you know he himself undertook the task, which did not, and could not, prosper because it was mainly based on the philosophical thought of a by gone age. I am afraid I cannot agree with your suggested syllabus in Muslim Theology (paragraph 4 of your letter). In my opinion it is perfectly useless to institute a school of Muslim Theology on older lines unless it is your object to satisfy the more conservative nortion of our community. Spiritually, the older theology is, generally speaking, a set of wornout ideas; educationally, it has no value in view of the rise of new, and restatement of old problems. What is needed today is intellectual activity in fresh chanels and the building of a new theology and KALAM. This can obviously be done by men who are properly equipped for such a task. But how to produce such men? I fully agree with you in your suggestion that a system be devised for utilising the best material from Deoband and Lucknow. But the point is what would you do with these men after having trained them into the Intermediate standard? Would you make them B.A.;s and M.A.'s after the suggestion of Sir Thomas Arnold? I am sure that so far as the study and development of theological thought is concerned they will not serve your purpose. These Deoband and Lucknow men who disclose a special aptitude for theological thinking should, in my opinion, be given a thorough grounding in modern thought and science before you allow them to pass through Arnold's course, which for their purpose, will have to be very much shortened. Afer completing their study of modern thought and science they may be required to attend lectures on such subjects in Arnold's course as have a direct bearing on their special study e.g. sects of Islam and Muslim Moral and Metaphysical Philosophy. With this equipment they may be made University Fellows to give original lectures on Muslim Theology, Kalam and Tafsir. Such men alone will be able to found a new school of Muslim Theology in the University and serve our object No.1. My suggestion therefore, is that if you wish to satisfy the more conservative portion of our society you can start with a school of Theolgoy on older lines as suggested in paragraph 4 of your letter, but your ultimate aim must be graudually to displace it by the work of original thinkers produced in the manner I have suggested."(14)

''ہمارا پہلامقصدجس کی بابت ہم دونوں متفق ہیں موزوں صفات کے علماء پیدا کرنا ہے جوملت کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرسکیں ۔گرزندگی کے متعلق ملت کے زاویدنگاہ کے دوش بدوش ملت کی

اساسات اقبال

روحانی ضرورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں ۔ فر د کی حیثیت،اس کی د ماغی نحات وآ زادی اورطبیعی علوم کی غیرمتنا ہی ترقی ۔ان چیزوں میں جوتبریلی واقع ہوئی ہےاس نے جدیدزندگی کی اساس کو یکسرمتغیر کردیا ہے۔ چنانچہ جس قسم کاعلم کلام اورعلم دین از منہ متوسطہ کے مسلمان کی تسکین قلب کے لیے کافی ہوتا تھاوہ آج تسکین بخش نہیں ہے۔اس سے مذہب کی روح کوصدمہ پہنچانا مقصود نہیں ہے، اجتبادی گہرائیوں کو دوبارہ حاصل کرنامقصود ہے تو فکر دین کواز سرنونتمیر کرنا قطعاً لازمی ہے اور بہت سے مسئلوں کی طرح اس مسئلے میں بھی سرسید احمد خان کی دوررس نگاہ کم وبیش پیشین گوئیا نہ تھی۔جیسا کہ آپ کوعلم ہے انھوں نے اس کی بنیاد زیادہ تر ایک گزرے ہوئے عہد کی فلسفیانہ معتقدات وافکار پررکھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کے مسلم دبینیات کے مجوزہ نصاب سے ا تفاق نہیں کرسکتا۔ میرے نزدیک قدیم طرز پرمسلم دینیات کا شعبہ قائم کرنا بالکل بے سود ہے،اگر اس ہےآپ کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ سوسائٹی کی زیادہ قدامت پیند جماعت کی تالیف قلب مدنظر رہے۔ جہاں تک روحانیت کاتعلق ہے، کہا جاسکتا ہے کہ قدیم تر دینیات فرسودہ خیالات کی حامل ہے اور جہاں تک تعلیمی حیثیت کا تعلق ہے جدید مسائل کے طلوع اور قدیم مسائل کی طرح نو کے مقابلے میں اس کی کوئی فدرو قیمت نہیں۔آج ضرورت ہے کہ دیاغی اور ڈبنی کاوش کوایک نئی وادی کی طرف مہیز دی جائے اور ایک نئی دینیات اور علم کلام کی نغیر وتشکیل میں اس کو برسر کار لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ تھی کام بہلوگوں کے ہاتھ انجام پاسکتا ہے جن میں اس کام کی صلاحیت ہے۔ مگرایسے آ دمی کس طور پر پیدا کیے جائیں؟

میں آپ کی اس تجویز سے پورے طور پر متفق ہوں کہ دیو بنداور لکھنو کے بہترین مواد کو برسرکار لانے کی کوئی سبیل نکالی جائے مگر سوال سے ہے کہ آپ ان لوگوں کو انٹر میڈیٹ تک تعلیم دینے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کو بی اے اور ایم اے بنائیں گے جیسا کہ سرٹامس آ رنلڈ کی تجویز ہے۔ جھے یقین ہے جہاں تک دینیا تی افکار دماغی کے مطالع یا ترقی کا تعلق ہے، وہ آپ کا مقصد نہیں پورا کرسیس گے۔ دیو بنداور لکھنو کے وہ لوگ جو علم دینیات پر خور وفلر کرنے کا خاص ملکر رکھنے ہوں، ان کو میر بے زدیک قبل اس کے کہ وہ آ رنلڈ کے مجوزہ نصاب کو عبور کرنے دیے جائیں جس کو ان کی ضرور توں کا خیال کر کے بہت مختم کر دینا پڑے گا۔ افکار جدیدہ اور سائنس سے آشنا کر دیا جائے۔ جدید سائنس اور خیالات کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کو آ رنلڈ کے مجوزہ نصاب کے ایسے مضامین پر لیکچر سننے کو کہا جا سکتا ہے جو ان کے خاص مضامین سے متعلق ہوں، مثلاً ''اسلام کے فرقہ جات اور اسلامی اخلاق اور فلگ می ابعد الطبیعیات' اس ترتیب کے بعد آخیں مسلم دینیات، کلام اور جات اور اسلامی اخلاق اور فلگ می ابعد الطبیعیات' اس ترتیب کے بعد آخیں مسلم دینیات، کلام اور

تفسیر پر مجتہدانه خطبہ دینے کے لیے یو نیورسٹی فیلو بنایا جائے۔ صرف بیلوگ یو نیورسٹی میں دینیات کا ایک نیااسکول قائم کرسکیں گے اور بہارامقصد نمبر (۱) پورا ہوسکے گا۔لہذا میری تجویز بیہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کا قد امت پیند عضر مطمئن ہوجائے تو آپ قدیم طرز کی دینیات کے سکول سے ابتدا کر سکتے ہیں جبیبا کہ آپ نے اپنے مراسلے کی دفعہ نمبر (۲) میں بھی تجویز کیا ہے ،مگر آپ کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ آپ نہ ریجا اس کے بجائے ان لوگوں کی جماعت کو کارفر ما بنائیں جمیری تجویز کردہ سکیم کے مطابق خود اجتہاد فکریر قادر ہوں گے۔''(۱)

علامہ کے اصل انگریزی خط کا ایک حصہ دستیا بنہیں لیکن اردو میں اس پورے خط کا ترجمہ (جس کا ایک حصہ او پر درج ہو چاہے۔''اقبال نامہ'' جلد دوم سے بید حصہ بھی درج کیا جاتا ہے۔علائے دیو بند و کھنو کے سلسلے میں مولوی محمد شفیع مرحوم زیادہ پرامید نہ تھے۔ان کے موقف پرعلامہ نے تبھرہ کیا ہے:

'' کرر ..... منسلکه خط ٹائپ کیا جا چکا تھا کہ میں پروفیسر محمد شفیع سے ملاجن کوآپ نے کہا تھا کہ مجھ

سے علوم اسلامیہ کے متعلق تبادلہ خیال کریں۔ان سے گفت وشنید کا ماحصل مدہے۔

(۱) پروفیسر محرشفیع میرے خیال میں دینیات کی نسبت زیادہ حامی نہیں ہیں۔

(۲) ان کا خیال ہے کہ اسلامی حکمت وغیرہ کی تعلیم کے لیے زیادہ تر یو نیورٹی کے گریجو پٹول میں سے انتخاب کرنا چاہیے، معمولی یو نیورٹی تعلیم کے بعدوہ ان لوگوں کوعر کی زبان وادب کی تعلیم دیے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔

جھے اندیشہ ہے کہ ہر دوامور میں ان سے اتفاق نہیں کرسکتا۔ میری رائے میں جدید اسلامی ملتوں کے لیے جدید دیناتی افکار کی توسیع اور ترویج ضروری ہے۔ قدیم اور جدید اصولات تعلیم کے مابین، اورروحانی آزادی اور معبدی افتدار کے مابین دنیائے اسلام میں ایک کشاکش شروع ہوگئ ہے۔ یہ روح انسانیت تحریک افغانستان جیسے ملک پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ آپ نے امیر افغانستان کی وہ تقریر پڑھی ہوگی جس میں انھوں نے علماء کے اختیارات کے حدود معین کرنے کی کوشش کی ہے۔ جدید دنیائے اسلام کی مختلف تحریکیں اس متیجے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان حالات کے ماتحت مسلم یو نیورٹی کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ دلیری سے اس وادی کی طرف مقدم بڑھا ئیں۔ اس طور پڑمل فقدم بڑھا ئیں۔ اس طور پڑمل میں میری رائے ہے کہ دیو بند اور ندوے کے لوگوں کی عربی علمیت ہاری دوسری کے سلسلے میں میری رائے ہے کہ دیو بند اور ندوے کے لوگوں کی عربی علمیت ہاری دوسری

اساسات اقبال ۲۴

یو نیورسٹیوں کے گریجویٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر پروفیسر شفیع کا خیال ہے کہ قدیم طرز تعلیم
کی وجہ سے جود یو بنداور ندوے میں جاری ہے، ان کے طالب علموں کا وہنی نصب العین نہایت
علگ ہوجا تا ہے۔ ان کو بہت لیم ہے کہ عربی زبان کی قابلیت ان کی بہتر ہوتی ہے۔ میری رائے میں
جولوگ غیر معمولی روش دل و د ماغ کے ہوتے ہیں، ان کے لیے طریقہ تعلیم کی نوعیت کچھ بہت
زیادہ اہم نہیں ہے، ایسے لوگوں کا بیش نہاد کافی (کچکیلا) ہوتا ہے اور ان میں وسعت پذیر ہونے ک
کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ قدیم اور جدید طرز تعلیم کے محض بہترین ناقد اس قدیم طریقہ تعلیم ک
پیداوار ہوئے ہیں۔ مزید برآن ندوے کے بعض افرادا سے ہیں جو پروفیسر شفیع کے عقیدے کے
کیزیں کرتے ہیں۔'(۱۸)

علی گڑھ یو نیورٹی میں دینیات کی تعلیم آج بھی جاری ہے۔اس کے کیا نتائج برآ مدہوئ؟ اس کی خبرنہیں، لیکن طبقہ علماء کو دور حاضر کے تقاضوں سے روشناس کرانے کا پروگرام علامہ اقبال کے مسلسل غور وفکر کا موضوع رہا۔انھوں نے ۲۲ مارچ ۱۹۳۲ء کومسلم لیگ کےصدارتی خطبے میں بھی ایک تجویز پیش کی۔متعلقہ حصہ ذیل میں درج ہے:

"I suggest the formation of an assembly of Ulama which must include Muslim Lawyers who have received education in modern jurisprudence. The idea is to protect, expand and, if necessary to re-interpret the law of Isalm in the ligth of modern conditions, while keeping close to the spirit emhodied in its fundamental principles. This body must receive constitutional recognition so that no bill effecting the personal law of Muslims may be put on the legislative anvil before it has passed through crucible of this assembly. Apart from the purely practical value of this proposal for the Muslims of India, we must remember that the modern world, both Muslim and non-Muslim, has yet to discover the infinite value of the legal literature of Islam and its significance for a capitalistic world whose ethical standards have long abdicated from the control of man's economic conduct. The formation of the kind of assembly I propose will, I am sure, bring a deeper understanding of the usual principles of Islam at least in this country." (14)

علامہ کی تیسری تجویز پنجاب میں ایک مستقل دینی ادار ہے گی تشکیل تھی۔ چودھری نیاز علی خان کے خط کے جواب میں ۲۰ جولائی ۱۹۳۷ء کوانھوں نے پٹھان کوٹ میں ادارہ دارالسلام کی تاسیس کی تجویز کو پیندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے فرمایا:
''میں آپ سے ادارے کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اسلام کے لیے اس ملک میں نازک زمانہ آرہا

ہے۔جن لوگوں کو پچھا حساس ہے، ان کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہرممکن کوشش کریں۔ان شاءاللہ آپ کا ادارہ اس مقصد کو باحسن وجوہ پورا کرے گا۔علماء میں مداہنت آگئی ہے، بیگروہ حق کہنے سے ڈرتا ہے۔صوفیہ،اسلام سے بے بروااور حکام کے تصرف میں ہیں۔ اخبارنولیںاورآج کل کے تعلیم یافتہ لیڈرخو دغرض ہیںاور ذاتی منفعت وعزت کے سوا کوئی مقصد ان کی زندگی کانہیں۔عوام میں جذبہ موجود ہے مگران کا کوئی بےغرض را ہنمانہیں ہے۔''(۲۰) اس کے بعد چوہدری صاحب سے ادارہ دارالسلام پٹھان کوٹ کی تجویز کے متعلق مفصل بحث ہوئی ہوگی۔علامہ نے اس ادارے کے لیے مصر میں بھی خط لکھا۔اس خط سے علامہ کے اس خاکے کا پتہ چلتا ہے جوان کے ذہن میں تھا۔علامہ مصطفیٰ المراغی ، شخ جامعہ از ہرکے نام لکھتے ہیں: ''ہم نے ارادہ کیا ہے کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک ایباا دارہ قائم کریں جس کی نظر آج تک یہاں وقوع میں نہیں آئی۔ ہماری خواہش ہے کہاس ادارے کو وہ شان حاصل ہو جو دوسرے دینی اوراسلامی اداروں کی شان سے بہت بڑھ چڑھ کر ہو۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ علوم جدیدہ کے چند فارغ انتحصیل حضرات اور چندعلوم دینیہ کے ماہرین کو یہاں جمع کریں۔ بیا یسے حضرات ہوں جن میں اعلیٰ در ہے کی ذہنی صلاحیتیں موجود ہوں اوروہ اپنی زند گیاں دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہول۔ہم ان کے لیے تہذیب حاضرہ کے شور وشغب سے دورایک کونے میں ہوشل بنانا چاہتے ہیں جو کہان کے لیے ایک علمی اسلامی مرکز ہواور ہم ان کے لیے ایک لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہوفتم کی نئی اور پرانی کتاب موجود ہواوران کی رہنمائی کے لیے ہم ایک ایسامعلم جو کامل اور صالح ہوا ورقر آن تحکیم میں بصارت تامہ رکھتا ہواور نیز انقلاب دورحاضرہ ہے بھی واقف ہو،مقرر کرنا چاہتے ہیں تا کہ وہ ان کو کتاب اللہ اورسنت رسول التعليصة كي روح سے واقف كرے اورتفكر اسلامي كى تجديد يعنى فلىفە، حكمت اقتصاديات اور سیاسیات کے علوم میں ان کی مدد کرے تا کہ وہ اپنے علم اور تحریروں کے ذریعے تدن اسلامی کے دوبارہ زندہ کرنے میں جہاد کرسکیں .....میری تمناہے کہ آپ از راہ عنایت ایک روثن خیال مصری عالم کو جامعہ از ہرو کے خرج پر ہمارے یا س بھیج کرممنون فر مائیں تا کہ پیشخص ہم کواس کام میں مدد دے۔ جاہیے کہ میر مخص علوم شرعیہ اور تاریخ تمدن اسلامی میں ماہر ہو۔ نیز زبان انگریزی پر بھی قدرت كامل ركهتا هو- ``(۲۱)

علامها قبال نے "ملت بیضا پرایک عمر انی نظر" میں ایک یو نیورٹی کے قیام کی تجویز بھی پیش کی تھی:

اساسات اقبال

''ہماری قومی سرگرمیوں کی متحرک اقتصادی اغراض ہی نہیں ہونی حیائمئیں،قوم کی وحدت کی بقااور اس کی زندگی کاشکسل قومی آرزوؤں کا ایک الیا نصب العین ہے جوفوری اغراض کی تعمیل کے مقابلے میں بہت زیادہ اشرف واعلیٰ ہے۔ ایک قلیل البصاعت مسلمان جو سینے میں ایک در د جرا اسلامی دل رکھتا ہو،میری رائے میں قوم کے لیے بمقابلہ اس بیش قر ارتخواہ پانے والے آزاد خیال گریجویٹ کے زیادہ سرمایہ نازش ہے جس کی نظروں میں اسلام اصول زندگی نہیں ہے بلکہ محض ایک آلہ جلب منفعت ہے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے سرکاری عہدے زیادہ تعداد میں حاصل کیے جاسکتے ہیں۔میریان باتوں سے بیرخیال نہ کیا جائے کہ میں مغربی تہذیب کا مخالف ہوں۔اسلامی تاریخ کے ہرمبصر کو لامحالہ اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے عقلی اورا درا کی گہوارے کو حیطلانے کی خدمت مغرب ہی نے انجام دی ہے۔فلسفیانہ تخیل کی سرز مین میں ہم شاید ابھی تک بجائے عربی اوراریانی ہونے کے ، زیادہ تریونانی نظر آ رہے ہیں۔ بایں ہمہاس سے کسی کو انکارنہ ہوگا کہ خود ہماری خالص اسلامی تہذیب اپنی مثال آپ ہے اور تعلیم کا کوئی جدید اسلامی نظام متعلمین کی قومیت پرحرف لائے بغیراس کونظرا ندازنہیں کرسکتا۔اسلامی یو نیورٹی کے خیال کا ہمارے دل میں پیدا ہونا،حقیقت میں ہماری قومی ہشتی کے حق میں ایک مبارک علامت ہے۔ جب ہم اپنی قوم کی نوعیت پرنظر ڈالتے ہیں تواس تتم کے دارالعلم کی ضرورت میں شک اور شبے کی مطلق گنجائش نہیں رہتی، بشرطیکہ بیدارالعلم ٹھیٹھا سلامی اصول پر چلایا جائے کوئی قوم اس رشتے کو یک بیک نہیں توڑ سکتی جواہے اس کے ایام گزشتہ ہے جوڑے ہوئے ہے اور مسلمانوں کے لیے تو اس تعلق کو چھوڑ دینا اور بھی محال ہے جن کی مجموعی روایات انکی قومیت کی جان ہیں ۔مسلمانوں کو بے شک علوم جدیدہ کی تیز پا رفتار کے قدم بہ قدم چلنا چاہیے کین پیجی ضروری ہے کہ ان کی تہذیب کا رنگ خالص اسلامی ہواور یہاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہا یک ایسی یو نیورٹی موجود نہ ہو جے ہمانی قوم تعلیم کا مرکز قرار دے سیس ہم کو پیسمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہماری قوم کے نو جوانوں کی تعلیمی اٹھان اسلامی نہیں ہے تو ہم اپنی قومیت کے بودے کو اسلام کے آب حیات ہے نہیں بینچ رہے ہیں اوراپنی جماعت میں کیے مسلمان کا اضافہ نہیں کررہے ہیں بلکہ ایسانیا گروہ پیدا کررہے ہیں جو بوجہ کسی اکتناہی یا اتحادی مرکز کے نہ ہونے کے، اپنے شخصیت کوکسی دن کھو بیٹھے گا اور گردوپیش کی ان قوموں میں ہے کسی ایک قوم میں ضم ہو جائے گا جس میں اس کی بہ نسبت زباده قوت وجان ہوگی۔''(۲۲)

تاسیس پاکستان کے بعدا قبال کی تجاویز کوکئی اداروں کی شکل میں منظم کیا گیا، چنانچہ جامعہ

اسلامیہ بہاولپور کا قیام اور لا ہور میں علاءا کیڈمی کی تاسیس بھی اس لیے ہوئی۔ادارہ سازی کی بیہ کوششیں قبل تقسیم برصغیر سے جاری تھیں ۔ یہ کہنا مشکل ہے کے علی گڑھ، پٹھان کوٹ، بہاولپوراور لا ہور کے قبل تقسیم اور بعداز تقسیم کے جملہ ادارے اپنے نصابات اور تنقیدی نقطہ نظر کے اعتبار سے علامها قبال کی تو قعات کو پورا کرتے ہیں یانہیں؟ لیکن اُگر کامیا بی کا ندازہ نتائے ہے کر ناممکن ہے تو کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو قعات جوعلامہ نے وابستہ کی تھیں، اب تک یوری نہیں ہوسکیں۔ علاوہ ازیں بیادارےاییخ اثر کے لحاظ سے بھی محدود تھے اوران کا مقصد ایک مختصر جماعت کی تربیت تھا۔ کیا اب ڈاکٹر مولوی محمد شفیع مرحوم کے تجویز کردہ پروگرام پڑمل کرنے کا نیا تجربہ کیا جائے؟ طبقہ علماء کی تربیت وتعلیم کے منصوبے حالات کو بہتر بنانے میں کا میابنہیں ہوئے تو کیا ہیہ مناسب نه ہوگا کہ دینی علوم کی تدوین نو کا کام جدید تعلیم یا فتہ طبقے سے شروع کیا جائے اور تمام تر توجہ اسلامی علوم میں تدریس عامہ، نو جوانوں کی اسلام کے بنیادی مسائل ہےآگاہی اور اخلاقی و روحانی اقدار کی معاشرے کے وسیع تر کینوس میں بازیافت پر منحصر کریں۔ پیمل بیک وقت کئ اطراف سے شروع کرنا ہوگا۔اول سکولوں اور کالجوں میں روایتی فقہی دبستانوں کے جامد تصورات کی جگہ تقیدی نقط نظر کی مناسب حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسلامیات کے مروجہ نصاب کو جدید تقاضوں کےمطابق کیا جائے اوراس طرح نئی انجرتی ہوئینسل کودیٹی علوم سے آشنا کی جائے۔ دوسری ملک کے سیاہ وسفید کے مالک نمائندگان مقنّنہ کو قرآن حکیم کی بصیرت تامہ اور اعلیٰ اخلاقی اقدار سے آشنا کیا جائے۔ نٹی نسل کی تربیت کے ساتھ ساتھ فوری نتائج کے حصول کے لیے اس طبقہ خاص پر توجہ کرنے ہی سے ملک وملت کی فلاح ممکن ہے۔نئی نسل کی تربیت کاعمل بدیر نتائج برآ مدکرے گالیکن فوری طور پرمعا شرے کی اصلاح کے لیےان اکابرملت کی تعلیم وتربیت ضروری ہے۔ضرورت ہے کہ یارلیمنٹ رسینٹ کے نمائندوں کو قانون کے جدیدترین نظامات کے علاوہ اسلامی اصول فقہ اور مسلمانوں کے دستوری معاملات سے کما حقہ آشنا کرنے کے لیے کوئی جامع منصوبه تياركيا جائے تعليم وتعلم كا بيه سلسله اسلامك ريسرچ انسٹى ٹيوٹ اور علماء كى كۈسل جيسے اداروں کے بس کانہیں ہے۔اس سے تو طبقہ علاء کے ذریعے Theocracy کا پودائی بارآ ور ہوگا۔ اختصاص پیشہ وری کا پیش خیمہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ الگ تربیت سے تو عالموں کا طبقہ خاص وجود میں آئے گا جسے اسلام نے بھی من حیث الجماعت قبول نہیں کیا۔ جب کوئی جماعت (حیا ہے طبقہ علما ہی ہو)اینے آپ کوبطور جماعت منظم کرتی ہے تواکثر اخلاقی اقدار کے دائرے سے تجاوز کر کے

اسات اقال ۲۸

ا پئی تنظیم کو برقر ارر کھنے کی تگ ودوکا شکار بھی ہوجاتی ہے،اوریہی پیشہ ورانہ احساس تحفظ،نیت کے فتور کی خبر دیتا ہے۔ اقبال طبقہ علماء کی اجارہ داری کے خلاف تھے۔مولانا اکبرشاہ نجیب آبادی (مورخ) کواینے ایک خط میں برصغیر میں علماء کی سیاست بازی کے بارے میں کھتے ہیں:

''آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ پیشہ ورمولویوں کا اثر سرسیداحمد خان کی تحریک سے بہت کم ہوگیا تھا مگر خلافت کمیٹی نے اپنے پیٹیکل فتو وُں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر قائم کر دیا۔ بیایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً سی کونہیں ہوا۔ جھے کو حال ہی میں اس کا تجربہ ہوا ہے۔ پچھ مدت ہوئی میں نے اجتہاد پرایک انگریزی مضمون لکھا تھا جو یہاں ایک جلسے میں پڑھا گیا تھا۔ ان شاء اللہ شاکع بھی ہوگا۔ گربعض لوگوں نے جھے کا فرکہا۔''(۲۳)

اس استدلال کی روشنی میں اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، ادارہ ثقافت اسلامیہ، علاء کی کونسل اوراس طرز کے دوسرے مراکز کے قیام کا نتیجہ اس کے سوائیچے نہیں کہ یا تو ان سے علاء کی اجارہ داریاں قائم ہوجائیں یا پھریہادار ہے خمیر فروثی کےاڈے بن جائیں جن کے ذریعے ہر خلاف دین اقدام کادینی جوازمهیا ہوسکے۔ بالفعل بیمعلوم ہوتا ہے کہان اداروں کے کارنامے بنی پراجتہاد ہوں جب بھی افراد ملت کی تائید حاصل کرنے میں نا کا مرہے ہیں۔ جب تک کوئی ایپا وسیلہ اختیار نہ کیا جائے جس کی رو سے تعلیم یافتہ طبقے کا موثر طبقہ ڈپنی طور پر مسائل متعلقہ سے واقف نہ ہو جائے، ان معلومات کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ تھیوکر لیں کے غلبے کا امکان بڑھ جائے گا۔ تج یہ بتا تا ہے کہایسے ادار ہے صرف نام نہادعلاء کے ایک مخصوص طبقے کی پرورش کا سبب ہو جایا کرتے ہیں اوراس سے ملت کواننشار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں ایسے اداروں کا مستقل قیام (بقول علامها قبال) بے حدخطرنا ک ہے۔ان حالات میں لے دے کریہ تجربہ باقی ہے کہ اراکین مجالس قانون ساز کی تربیت کا بندوبست کیا جائے اوران کےفکر کی خامی کو دور کیا جائے۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپوریا علماء اکیڈمی کواگراس کام کے لیے مخصوص کر دیا جائے اوران کے نصابات کی از سرنو تدوین کر کےعلاء کی بجائے تعلیم یافتہ طبقے کی ضرورتوں کےمطابق ڈھال دیا جائے تو کامیا بی کا امکان ہے۔ شایداسی طریقے سے علامہ کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوجائے جس کے لیے انھوں نے یا کتان کے قیام کو ضروری قرار دیا تھا۔ اقبال کے نزدیک مسلمانان ہند کی جدوجهد كالمقصدمحض اقتصادي يإسياسي فوائد حاصل كرنانهيس تقابلكهان ميس قانون الهي كانفاذ اصل مقصدتھااورا قبال نے اپنی تعلیمات میں اس پر بہت زور دیا ہے:

''اگر ہندوستان (برصغیر) میں مسلمانوں کا مقصد سیاسیات ہے کفن آزادی اور اقتصادی بہودی ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عضر نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے، تو مسلمان اپنے مقاصد میں بھی کا میاب نہ ہوں گے۔''(۲۲۲)
انسانی خود کو قانون الٰہی کا پابنداور مذہب کو فعال عضر کے طور پر زندہ رکھنے ہی میں پاکستان کے مسلمانوں کی فلاح ممکن ہے اور اس سے پاکستان کے حصول کا مقصد پورا ہوگا۔ علامہ اقبال کا مجوزہ طریق کا راسی مقصد کے حصول کی طرف ایک واضح قدم ہے۔

#### حواشي

- ا- عبدالواحد عيني ،سيّد (مرتب): مقالاتِ اقبال ،شيخ اشرف، لا مور، ١٩٦٣ء ، ١٥٢٥ ١٥
- ٢- عطاءالله شيخ (مرتب):اقبال نامه (جلداول)، شيخ اشرف، لا مور، ١٩٢٥ء، ٩٧٨، ٣٦٨ م
- 3- Vahid, S Abdul (Ed), Thought and Reflections of Iqbal, Sh. Ashraf, Lahore, 1973, P 98
- 4- Iqbal, Reconstruction of Religious thought in islam (Ed), Prof M. Saeed Sheikh, Iqbal Academy, Lahore, 1989, P 126
  - ۵- نذرينيازى (مترجم:):تشكيل جديد اللهيات اسلاميه، برم اقبال، لا مور، م ٢٣٦،٢٣٥
- 6- Iqbal, op.cit. 124,125
  - 2- نذرينيازى (مترجم:): تشكيل حديد اللهات اسلاميه ، مُولد بالا، ص٢٣٢،٢٣٣
    - ۸- ایضاً ، ۲۵۲
    - 9- اقبال نامه ، موله مالا، ص ٣٥

- 10- Vahid, S Abdul op cit P.P 61,62
- اا- مقالات اقبال مجوله بالا، ص٠٠١
- 12- Vahid, S Abdul op cit PP 380,381
- 13- Igbal, op cit P 138
- 14- Iqbal, P 138
- 15- Ibid, P.P 139,140
- 16 Vahid, S Abdul op cit PP 105,107

≥ا- اقبال نامه ، جلد دوم ، محوله بالا ، ص ۲۱۲ تا ۲۱۹

۱۸- ایضاً مس۲۲۲ تا۲۲۴

اسات اقبال الماسات اقبال

19- Tariq, A.R (Ed) Speeches and Statements of Iqbal, Sh. Ghulam Ali and Sons, Lahore, 1973, PP 54-55

اليناً، ص ٢٥٢،٢٥١

٢٢- مقالاتِ اقبال ، محوله بالا، ص١٣٥١ تا١٣٥

۲۳- وار، بشراحد (مرتب): انوار اقبال، اقبال اکادی، کراچی، ۱۹۲۷، ص ۱۳۷

۲۰۹ - اقبال نامه ، محوله بالا، جلداوّل، ص ۲۰۹



## علامها قبال كانضورحريت

علامہ اقبال نے آزادی اور حریت کے الفاظ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعال کیے ہیں۔ ابتدا اُن کے منظوم کلام میں آزادی کا لفظ قید سے رہائی اور غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بانگِ درائی ابتدائی نظموں میں اس لفظ کی دوتعبیریں قابل توجہ معلوم ہوتی ہیں، اول شخص سطح، بے پروائی، بے نمی اور راستی، دوسرے من حیث القوم سیاسی غلامی سے رہائی کے معنوں میں۔ پہلے دور میں یہی دوسری تعبیران کے ہاں زیادہ قابل لحاظ رہی ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں جب علامہ نے آ نکھ کھولی اس وقت کا گریس کے سیاسی مقاصد برطانوی اقتدار کے خلاف سراٹھانے گئے تھے۔ وطنیت کے مغربی تصور کے ساتھ ساتھ برطانوی سیاسی مفکرین کے تصور آزادی نے برصغیر کے خواندہ طبقے کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جغرافیا بی وطنیت کے وسیلے سے ملک کو بیرونی اقتدار سے آزاد کرنے کی لگن اور محکوم قوم کی مظلومی کی واستانیں رفتہ رفتہ زبانوں پر آرہی تھیں۔ اول علامہ اقبال بھی مغربی وطنیت کے تصور کی زدیمیں رہے لیکن پہلی جنگ عظیم سے ذراقبل (جیسا کہ وہ اپنی ڈائری میں خود کہتے ہیں) انھیں سیاسی طور پر مغربی تصور وطنیت کے اساسی عناصر مسلمانوں کی بقاء کے لیے خطرناک نظر آئے۔ اگر چہ انجمن مغربی تصور وطنیت کے اساسی عناصر مسلمانوں کی بقاء کے لیے خطرناک نظر آئے۔ اگر چہ انجمن منامی مغربی تھا ہوں کے طور پر پہلے روشناس چلے آرہے تھے لیکن میں میں میں میں ہم وطن سے ہندی ہیں ہم وطن سے ہندوستاں جماران

کی لے بھی انکے مزاج کا اہم حصٰے تھی۔ دونوں لہروں میں نطابق ذرابعد میں پیدا ہوا۔

1911ء کے آس پاس وطنیت کی جگہ ملت کے نصور نے ان کی پوری توجہ اپنی جانب مبذول
کی۔اب سیاسی آزادی کے نصورات میں بھی نمایاں تبدیلی دکھائی دینے لگی۔مغربی جمہوریت کورد
کرتے ہوئے اُنھوں نے آزادی کی بے لگامی کوشلیم کرنے سے انکار کردیا۔ جمہوریت افراد کی گنتی
قراریائی ،اس کے مقابلے میں وہ سروں کو تو لئے کے قائل ہو گئے اور جمہوریت کو اخلاقی اقدار کے

اسات اقبال ۳۱

تالع قرارد کر'' چنگیزی''اور'' پرویزی' دونوں کی نفی کرنے گھ۔ چنگیزی بے در بیخ طافت کے استعال کی بنا پررد ہوئی اور پرویزی حیلہ پروری اور منافقت قراریا کرصرف نظر کر دی گئی۔ اقبال کے بنا پررد ہوئی اور پرویزی حیلہ پروری اور منافقت قراریا کرصرف نظر کر دی گئی۔ اقبال کے نظام فکر میں سے بنیادی تبدیلی بانگی درائی آخری نظموں میں جملام اپنی غلامی کا جواز تلاش کر لیتا کی نفسیات کو انھوں نے اسپرار و ردوز میں کھل کر بیان کیا ہے۔ غلام اپنی غلامی کا جواز تلاش کر لیتا ہے، اس میں آزادی فکر باقی نہیں رہتی وہ مقلد بن کررہ جاتا ہے، تاویلات کا سہارا لیتا ہے، منافقت کے ذریعے اپنے آپ کو اور دوسروں کودھوکا دیتا ہے اور اس طرح وہ اس غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ حس کی اہم مثالیں جعفر اور صادق کی شکل میں سامنے آتی ہیں:

جعفر از بنگال و صادق از دکن ننگ آدم، ننگ دین، ننگ وطن(۲)

فکرا قبال کی میتبدیلی کس سانچ کے حوالے سے رونما ہوئی؟ اس کی تفصیل معلوم نہیں۔ آزادی کو بہت ابتدا ہی سے وہ مادر پدرآزادی سے جدا طور پر پہچاننے لگے تھے۔ یہی بنیادئی فکر کا پیش خیمہ تھی۔ا قبال'' آزادی'' اور'' آزادہ روی'' میں بین فرق کرتے ہیں۔''شع وشاع'' میں آزادی کے سیاسی مفہوم کے تحت انھوں نے آزادی پر قیود کو ضروری قرار دیا تھا:

سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی

وہ نمازیں ہند میں نذر برہمن ہو گئیں

دہر میں عیش دوام آئیں کی پابندی سے ہے

موج کی آزادیاں سامان شیون ہو گئیں(۳)

اسی طرح ایک دوسری نظم' کیول' میں علام فرماتے ہیں:

تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹول سے الجھ کر زندگی کرنے کی خوکر لے صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے یا بہگل بھی ہے انھیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے(") اس آزادی کا اطلاق جب جمہوریت پر ہوتو:

 '' خصرراہ'' میں اس آزادی کے لیے علامہ'' حریت'' کا لفظ استعال کرتے ہیں (قر آن پاک میں حرہ کی ترکیب غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں آئی ہے) کلام اقبال میں حریت کی اصطلاح آزادی کے معنی میں برتی گئی ہے:

عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ<sup>(۲)</sup>

جب ان کے ذہن میں آزادی کی متبادل حریت کی اصطلاح آئی، تو سیاسی طور پر مادر پدر آزادی (لیعنی مغربی جمہوریت کا تصور آزادی) ان کی نظر سے گر گیا:

> الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے (<sup>2)</sup>

اس "پیندول والی آزادی" کے ذکر سے پیچسوں ہوتا ہے کہ علامہ اقبال حریت کے اس مفہوم تک مغربی جمہوریت اور مغربی وطنیت کے تصورات کی خرابیول سے آشنا ہونے کے بعد بی پنچے ہوں گے۔
حریت کی اصطلاح علامہ نے رہوزِ بیے خودی میں گئی مقامات پر استعال کی ہے۔ ایک جگہ ' حریت اسلامی' کی ترکیب زیب عنوان ہے اور اس کا مفہوم متن کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ عشق کے ساتھ مومن کے رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے عشق اور عقل کا نقابل پیش کرنے ہوئے عشق اور عقل کا نقابل پیش کرنے بعد بی چھی فرمایا ہے کہ:

عشق را آرام جال حریت است ناقد اش را ساربال حریت است چول خلافت رشته از قرآل گسیخت حریت را زهر اندر کام ریخت (۸)

یہاں حریت اورعشق کوایک دوسرے کے لیے لازم قرار دے کرقر آنی تعلیمات ہے رشتہ بیان ہوا ہے۔ان کی رائے میں مقصو درسالت دراصل حریت ،مساوات اوراخوت کی مثلث پڑتی ہے۔ پیغیبراسلام کی تعلیمات کے اس پہلو پر کہتے ہیں:

> حریت زاد باز ضمیر پاک او این مئے نوشیں چکید از تاک او

اسات اقال ۳۲

کل مومن اخوة اندر وکش حریت سرمایی آب و گلش (۹)

علامہ نے حربیت اسلام میں تین بنیادی خصائص شامل کر کے مردحریا انسان کامل کے بنیادی اوصاف میں سے اسے ایک وصف شار کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر آزادی فکر وعمل ) کا مفہوم ان کے ہاں اسلام کے اسیاسی تصورات سے مربوط ہوگیا ہے۔ علامہ مادر پدر آزادی کے قائل نہیں۔ بانگِ دراسے چل کر ضرب کلیم تک انھوں نے باربار آزادی کو پابندا خلاق اور پابند عقل وشعور کرنے پرزور دیا ہے۔ بے مقصد آزادی کو وہ تباہی کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں:

آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی
رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ
ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار
انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ (۱۰)

اس کا ایک رشت عشق (نصب العین سے لگاؤ) سے ہے، دوسراا خوت اسلامی (نصوراملت یعنی جغرافیائی وطنیت کی نفی) سے ہے۔ علامہ حریت کے نظری پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے عملی پہلو کو بھی لازم وملز وم قرار دیتے ہیں۔ اس لیے آزادی فکر وعمل کا تذکرہ انھوں نے اکثر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ وہ عمل اور فکر دونوں کی آزادی کو شرع و آئین کے تابع قرار دیتے ہیں۔ اب آزادی کو پابند شرع و آئین کرنے اخلاقی قیودہی کی ہوسکتی تھی۔ شرع و آئین کرنے اخلاقی قیودہی کی ہوسکتی تھی۔ اقبال اسے اپنی فاسفیانہ فکر سے پوری طرح مسلک کرکے مردموئن، مرد قلندر اور مردح کی صفات سے ہم آ ہنگ کرتے ہیں۔ اسراد خودی میں انسانی خودی کی تربیت کے تین مرحلے بیان ہوئے ہیں۔ اطاعت، ضبطنس اور نیابت الہی، ان سب کی بنیادشق ہے۔ اسراد خودی کے آغاز میں علامہ نے تنایا ہے کہ خودی عشق ومحبت سے استحکام پذیر ہوتی ہے:

نقط نورے کہ نام او خودی است زیر خاک ما شرار زندگی است از محبت می شود پایندہ تر(۱۱) زندہ تر، تابندہ تر(۱۱)

عشق سے مرادمقاصد سے لگن ہی نہیں ، عشق رسول جھی ہے۔ عشق رسول سے مراداسوہ حسنہ
کی پیروی ہے اور پھر عشق خداوندی تک بیا کی مسلسل عمل ہے۔ نیابت الہیہ تک رسائی کے لیے
مردمومن ، مردقلندر یا مردحر کی مختلف صفات کی نشاند ہی بھی آخی تین ناموں سے ہوئی ہے۔ مردمومن جلالی اور جمالی صفات کا مرکب ہے ، قلندر بے پروائی اور بے نمی کی ایک مثال ہے ، مردحر
راستی ، کسب حلال اور اجتہاد کی علامت ہے۔ بیصفات جس ذات میں اپنی تکمیلی صورت کو ظاہر
کرتی جیں وہ رسول پاکٹی ذات گرامی ہے۔ علامہ کے نزد یک رسول پاکٹی ذات انسان کال
کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ الموال انسانی آزادی کا وہ معیار ہے جس کا حصول انسانی تگ ودوکا
عاصل اور انسانی سوسائٹ کی غایت الغایات ہے۔ انسان احسن التقویم اسی مفہوم میں ہے کہ
عاصل اور انسانی سوسائٹ کی غایت الغایات ہے۔ انسان احسن التقویم اسی مفہوم میں ہے کہ
کردیا تھا۔ انسان اس کو تبول کر کے بخت ظالم اور بخت چاہل قرار یایا۔

تصور آزادی کا ایک بنیادی رویه یمی ہے کہ انسان کو بڑے بھلے میں تمیز عطا ہوئی۔ یہ Freedom of Choice ہے۔ اہلیس نے جب خدا کے حکم سے سرتانی کی تو بیانا کی پہلی مثال بھی تھی۔ جب حضرت آدمؓ نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی اور جنت سے نکالے گئے تو اس واقع میں بھی یمی امر پوشیدہ ہے کہ انسان کو نیکی بدی میں انتخاب کا اختیار حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں یمی فکری رویدان کی شاعری میں اہلیس کی توصیف کا سبب بنما ہے۔ اس طرح آدم کا ارتکاب سرتانی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نیکی اور بدی میں کسی ایک کو فتخب کرنے کی آزادی انسان کوازخود حاصل ہے۔

غلامی سیاسی ہو یا ساجی ، بہر طور ساجی عواقب ضر ور رکھتی ہے۔ اس غلامی سے فر داور معاشرہ دونوں ہربادی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ علامہ معاشر ہے میں توازن کے حامی تھے۔ یہ توازن آئین اور ضوابط کی پابند کی پر مخصر ہے۔ بنا ہر میں فر د کی آزادی بعض بنیادی اصولوں اور قاعدوں کی پابند ہے اور یہی حال جماعت کا ہے جس کا شیرازہ ضوابط سے روگر دانی کر کے بھر جاتا ہے۔ آزادی ہیاں مادر پیر آزادی نہیں بلکہ آزادی اور پابندی کے مابین عمدہ توازن پر مشتمل ہے۔ تقدیر کے مسئلے میں علامہ کا یہی اساسی فکری رویہ موجود ہے۔ وہ انسان کو مجبور محض تسلیم نہیں کرتے نہ اسے بہشار اور بے حدو حساب امکانات کی قید سے آزادگر دانتے ہیں۔ ''سرودالجم'' میں ستاروں کی زبان سے قبال نے انسان کی اس آزادی اور اس کی آخری حدوں کا حال بیان کیا ہے:

اساسياتِ اقبال

تو به طلسم چون و چند مثل غوال د ک ما يه نشيمن بلند عزاله در کمند زار و زبون و دردمند عقل تو درکشاد و بند می گریم و می رویم(۱۲)

سیاسی غلامی اگرموت ہے تو فکری غلامی اس سے بدر جہابری موت ہے۔ آزادی عمل اور حرکت کانام ہےاور یہی علامت حیات ہے۔غلامی بے ملی اور عدم تحرک سے عبارت ہے اور علامہ

اسے دموت ' کہتے ہیں عمل زندگی میں فیصلہ کن کر دارا دا کرتا ہے:

عمل سے زندگ بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی بیخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے(۱۳)

یمل اور جدو جہدانسانی زندگی کی رفتار کو تیز تر کرنے کا ماعث ہے، یہ جوش ممل سےعمارت ہے یعنی فکر اور عمل کی دوئی پرنہیں بلکہ ان کی وحدت پر منحصر ہے۔اسی'' جوش عمل'' اور'' ندرت فکر'' ے انسانی زندگی کی نشو ونما ہوتی ہے: ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی

ندرت فکر وعمل سے سنگ خارالعل ناپ(۱۴)

سیاسی غلامی قوموں کو ہے ملی اورمحرومی کے درواز ہے تک لیے جاتی ہے اورقومیں جوش عمل سے محروم ہوجاتی ہیں۔غلامی افراد کو بےحس اور ذوق عمل سے محروم کردیتی ہے۔ایسے میں علامہ کو جابروں برغصے کی بجائے محکوموں برغصہ آتا ہے کہ بیفلامی کے بندھن توڑ کیوں نہیں دیت:

> جال بھی گرو غیر، بدن بھی گرو غیر افسوں کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے یورپ کی غلامی یه رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، پورپ سے نہیں ہے(١٥)

محکوم افرا دقو می غیرت اور حمیت سے عاری ہوتے ہیں، مایوی اور شرک کے تصورات ان کا احاطه کرلیتے ہیں۔وہ'' کشتہ تدبیرغیر' بن جاتے ہیں۔ندرت فکر عمل ہے محروم ہوکرزندگی تازگی سے کنارہ کش ہوجاتی ہے:

واے قومے کشتہ کی تدبیر غیر کار او تخریب خود، تعمیر غیر

می شود در علم و فن صاحب نظر از وجود خود نه گردو باخبر (۱۲)

الیی غلام قومیں آقاؤں کی ہربات کواہم اوراپنی ہر چیز کو تقیر جانتی ہیں۔اغیار کاعلم وفن اہم، اپنی وراشت علمی بے حقیقت ۔ان کے بزرگ حیا کی نعمت سے محروم اور جوان تن پروری میں مشغول رہتے ہیں۔خواتین شوخ چثم ہوتی ہیں۔ دنیا داری اور تلاش رزق کواولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عیش پیندی اور عیش کوشی مقصد حیات بن جاتے ہیں:

دین او عهد وفا بستن به غیر از خشت حرم تغییر دیر (۱۷) بقول عبدالرحمٰن طارق عبرت انگیز غلامی کے تین عنوانات ہیں: الف: حاکم کی تہذیب وتمدن اوراس کے طریق بودوباش کی غلامی۔ بنشس امارہ کی غلامی۔

ج: انفرادی اغراض ومفادات کی غلامی اور اجتماعی اور کی مفادات کی طرف سے غفات۔

میتین پہلوانسان کے غلامانہ ذہن کا اشار میہ بی نہیں ، ان سے اس حقیقت کا پیہ بھی چلتا ہے

کہ غلامی ایک ذہنیت ، ایک رویے کا نام ہے جس کی اسپر ہو کر قومیں اور ملتیں اپنے آپ کو ہر باد کر

دیتی ہیں۔ اس سے فکری سرچشے خشک ہو کر رہ جاتے ہیں اور فکر وعمل کی سرگر میاں ماند پڑ کر ملتوں کا
شیرازہ منتشر کر دیتی ہیں۔ انسان کے کر دار کی وسعتیں سمٹ کر رہ جاتی ہیں۔ وہ حرکت وعمل سے
محروم ہوجاتا ہے۔ انسان اپنی محرومی کے جواز تلاش کرنے لگتا ہے اور فر داپنے عمل اور کر دار سے

امت کو بیدار کرنے کی صلاحیت کو دیتا ہے۔ منافقت اس کی ذات کا مرکزی حوالہ بن جاتی ہے ،
اعلی اور ادنی مقاصد کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ آزادی گفتار اور آزادی کر دار سے افراد قوم محروم ہوکر رہ جاتے ہیں۔ فکری اعتبار سے میکومی انسان کوتا ویلات کے مدر سلسلوں کا مقید بنادیتی ہے :
رہ جاتے ہیں۔ فکری اعتبار سے میکومی انسان کوتا ویلات کے مدر در شسلسلوں کا مقید بنادیتی ہے :

کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ (۱۸)

یے فکری موشگا فیاں دراصل غیروں کی برتری اورا پنی کمتری کا برملا اظہار ہی تو ہے۔اس سے بالاخر غداری کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں اور ملک وملت کی بربادی یقینی ہوجاتی ہے۔قومی غداری سے بڑی لعنت کوئی نہیں۔علامہ فرماتے ہیں:

کے شب ہندوستان آید بروز مرد جعفر، زندہ روح او ہنوز..... فاہر او از غم دیں دردمند باطنش چوں دریاں زناربند جعفر اندر ہر بدن ملت کش است این مسلمانے کہن ملت کش است سلمانے کہن ملت کش است است اللہ او از صادقے یا جعفرے است الاماں از روح جعفر الاماں از جعفران این زماں (۱۹)

منافقت انسان کے ظاہر و باطن کو دولخت کردیتی ہے اور انسان کی ذات میں عشق اور خلوص کی و مثل جانی بند ہوجاتی ہے جس سے ایمان و ایقان کے چشمے پھوٹتے تھے۔ انسان بے حضوری کا شکار ہوجا تا ہے۔ مثنوی پیس چہ باید کرد اسے اقوامِ شرق میں 'سیاسیات حاضرہ' کے تحت فرماتے ہیں:

می کند بند غلامان سخت تر حریت می خواند او را بے بھر..... حریت خواہی به پیچاکش میفت تشنه میر و بر نم تاکش میفت الخدر از گرمی گفتار او الخدر از حرف پہلو دار او (۲۰)

اس کے بعدعلامہا قبال نے اس فکر آزاد کی مذمت کرتے ہوئے اوراس سے بیجنے کی تلقین

کرتے ہوئے اس ذوق حضوری سے محرومی کا تذکرہ بدیں الفاظ فرمایا ہے: از قیام بے حضور من میرس

از سجود بے سرور من میرس جلوه حق گرچه باشد یک نفس قسمت مردان آزاد است و بس مرد آزادے چو آید در جود در جود در جود در طوائ گرد او چرخ کبود ما غلامال از جلاش بے خبر از جمال لازوائش بے خبر از غلامے لذت ایمال مجود گری عبد آزادال شکوه ملک و دیں عبد محکومال ججوم مومنیں (۱۱)

ا قبال نے شخصی اور قومی منافقت کا پردہ چاک کیا ہے اور مردحر کی صفات، غلام اور آزاد کا فرق، غلامی کی خرابیاں، غلاموں کی مذہبی تلاویلات .....اپنے کلام میں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ان کے ہاں آزاد کی اور حریت کے تصورات، مجر دنصورات نہیں رہتے بلکہ ان کی فلسفیانہ فکر کا بنیاد کی حصہ بن جاتے ہیں۔

اقبال نے اسراد و رموز میں اپنے فکری رجانات کو منظم صورت دی۔ اسراد خودی فردکی شخص اور روحانی نشو ونما کی دستاویز ہے اور رموز ہے خودی معاشرے کے افکار کوفر دسے مربوط کرنے کی سعی بلیغے جریت فکر و کمل اس سرگذشت کا بنیادی حصہ ہے۔ مردحرکی صفات کا تارو پود اسی سے اٹھایا گیا ہے۔ بانگِ درا میں بیان کر دہ مجرد تصورات اس منزل پرایک فکری جہت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بعد کے کلام میں اقبال جا بجائی فکری تناظر کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیام مسشوق ، بال جبریل، ضرب کلیم، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق اور ارمغان حجاز میں شخصی اور اجتماعی سطح پر آخی افکار کو بیان کیا گیا ہے جس سے ملت اسلامیہ کی روح بیدار ہوئی۔ میں شخصی اور اجتماعی جدوجہد میں جہاں دوسرے والی نے ہمیں آزادی سے ہم کنار کیا وہاں کلام اقبال نے ہمیں آزادی سے ہم کنار کیا وہاں کلام اقبال نے ہمیں آزادی سے ہم کنار کیا وہاں کا میں ناگز پر شے تو تعمیر پاکستان میں بھی ان کے افکار سے بخو بی رہنمائی حاصل کی جاسمتی ہے کین اقبال کو ہماری خرد کی نامسلمانی سے گلہ ہے:

خُرد کی تنگ دامانی سے فریاد جیل کی فراوانی سے فریاد گوارا ہے اسے نظارہ غیر نگھ کی نامسلمانی سے فریاد (۲۲) اساساتواقبال

## حواشي

# ا قبال اورنظر به وطنیت

(1)

علامہ اقبال کے ہاں وطنیت کے تصورات میں خاصا مدوجزر پایا جاتا ہے۔ ابتداء میں وہ وطنیت کے مغربی تصور سے بہت متاثر تھے، گویا نیشناسٹ خیالات کی پورش ان کے دل و دماغ پر تھی۔ انھوں نے اپنے ان ابتدائی خیالات کے بارے میں تھلم کھلا اقر ارکیا ہے۔ ''بہے کرانیکل'' کے نمائند کے واجہ 1911ء میں گول میز کا نفرنس کے موقع پر ایک انٹر ویودیتے ہوئے انھوں نے اقر ار کیا ہے کہ کالج میں تعلیم کے زمانے میں وہ نیشناسٹ خیالات رکھتے تھے کیکن بعد میں اسکے خیالات میں تیر ملی آگئی فرماتے ہیں:

"There is no doubt that my ideas about Nationalism have undergone a definite change. In my college days I was a zealous Nationalist which I am not now. The change is due to a maturer thinking. It is unfortunate that my later writings are all in Persian which is little understood in this country."(1)

اسی طرح 9 مارچ ۱۹۳۸ء کواسلام اور قومیت پرمولا ناحسین احمد مدنی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''میں نظر سے وطنیت کی تر دیداس زمانے سے کرر ہا ہوں جبکہ دنیائے اسلام اور ہندوستان میں اس نظر ہے کا کچھوالیہ چر چاہی نہ تھا۔ مجھوکو یور پین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئ تھی کہ یورپ کی ملوکا نہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دین کو پارہ پارہ کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی بید میر جنگ عظیم میں کا میاب بھی ہوگئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ زمانے کا الٹ پھیر بھی عجیب ہے۔ ایک وقت تھا کہ نیم مغرب زدہ بڑھے لکھے مسلمان تفریخ میں گرقار

اسات اقال ۱

تھے۔اب علماءاس لعنت میں گرفتار ہیں۔شاید یورپ کے جدید نظریےان کے لیے جاذب نظر ہیں،مگرافسوس:

### نو نکردد کعبه را رخت حیات گر ز افرنگ آیرش لات و منات''<sup>(۲)</sup>

کالج کی تعلیم کے زمانے میں علامہ اقبال جن تحریکات سے متاثر ہوئے، ان سب کا رخ کسی نہ کسی حیثیت سے ہندوستان کے مختلف عناصر کوجذب کر کے ایک واحد قوم کی تشکیل کی طرف تھا۔اس لیے ان کا نیشنلسٹ خیالات سے متاثر ہونا تقینی تھا۔ مارچ ۱۸۸۵ء میں آل انڈیا کانگریس کی بنیادیڑی تھی۔اگر چہ سرسیداورائے ساتھی کانگرس میں شمولیت کے حامی نہیں تھے اور مسلمانوں کو جماعتی حیثیت سے کانگرس سے الگ رکھنے کے حق میں تھےلیکن برصغیریا ک وہندمیں ہندواکٹریت اپنے مفادات کے پیش نظر کانگریس کے نقطہ نظر کی حامی تھی۔اس سے سیاس سطح پر مغربی قومیت کے تصور کی پرورش کا سامان پیدا ہوا۔ دوسری طرف سرسیداوران کے رفقاء بھی حب الوطنی کے مغربی تصور کے سیاسی نتائج واعوا قب اور برصغیر میں اس تصور کی پرداخت کے اثر ات سے یوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ حالی اور آزاد نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں حب الوطنی کے موضوع پر جونظمیں کھیں وہمخض مظاہر قدرت کی تصویریشی پر منحصر نتھیں بلکہ ان میں جغرافیا کی حب الوطنی کا وہ تصور کسی نہ کسی حد تک ضرور جھلگتا ہے جس کے رشتے وطنیت کے مغربی تصور کے ساتھ ہم آ ہنگ ہیں۔خود سرسید کی نثری تحریروں کو دیکھا جائے تو ان میں بھی قوم کا لفظ بھی مسلمانوں کی جماعت کے لیے اور کبھی نیشناسٹ تصورات کے لیے استعال کیا گیا ہے۔جس سے یہ نتیجہ نکالنا بےموقع نہیں کہ دورسرسید کےمسلمان رہنمااس مسکلے کے بعض خطرناک پہلوؤں سے یوری طرح آگاہ نہیں تھے اور ان کے ہاں بھی وطنیت کے تصورات اپنی عام نفسیاتی حدول سے باہرنکل کر حب الوطنی کے مغربی تصور ہے ہم آ ہنگ ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں کا نگریس کی مقبولیت ر وزبر وزبڑھ رہی تھی۔علامہ اقبال کی طالب علمی کے زمانے میں نیشنلسٹ خیالات کی نشو ونما خاص طور براس علاقے میں ہور ہی تھی۔ یہاں کا نگریس کے اثر ات کے علاوہ اس زمانے میں ہندوؤں میں بعض احیاء مذہب کی تحریکیں بھی زور پکڑ رہی تھیں ۔ آریا ساج ، برہموساج اور دیوساج کی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ بیاحیائی تحریکیں بھی علامدا قبال کے ابتدائی تصورات براثر انداز ہوئیں۔ جہاں ایک طرف ہندوستان کی آ زادی کی خواہشیں مختلف مٰزاہب کےافراد کوایک ا قبال او*ر نظر*يه وطنيت

سیاسی پلیٹ فارم برایک واحد قوم کی طرح کھڑا دیکھنے کی خواہش اس دور کے تعلیم یافتہ طبقے میں مقبول ہور ہی تھیں ، اس طرح علامہ اقبال کے ہاں بھی پیقسورات ایک سیاسی ضرورت اور ایک تو م مطالبے کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ ہندوؤں کی مذہبی احیائی تحریکیں ایک خاص نہج کے فلسفیانه افکارکوہوا دے رہی تھیں جن سے علامه اقبال کا متاثر ہونا یقینی تھا۔وہ ابتدامیں ہندوفلیفے سے خاصے متاثر ہو گئے تھے،خصوصا سوامی رام تیرتھ کے خیالات اور افکار کارتو علامہ اقبال کی ابتدائی نظموں پر پڑا ہے۔ مذہبی عقائد اور خیالات کی خارجی صورتوں کی فئی کر کے روحانی ترقی کے لیے ایک مشترک جمالیاتی نظام کی تلاش جستو، سوامی رام تیرتھ کے افکار کی بنیاد ہے۔ ایشور بھکتی کی یة کریک جو پنجاب میں سوامی رام تیرتھ کی وجہ سے مقبول ہوئی ،علامہا قبال کے خیالات براثر انداز ہوتی ہے۔ سناتن دھرم سجا کے جلسول اور سوامی جی کی تقریروں کے اثرات بانگِ درا کے پہلے تھے میں شدت کے ساتھ ظاہر ہوئے ۔مظاہر قدرت سے ایک خاص طرح کی روحانی محبت ،علامہ ا قبال میں انگلتان کے رومانی شاعروں کے مطالعے کی وجہ سے بھی زیادہ بڑھی اور بانگِ در اکی پہلی نظم'' ہمالہ'' میں ظاہر ہوئی ہے۔فصیل کشور ہندوستان کی پیشانی کوآ ساں بھی چومتا ہےاورعلامہ ا قبال مختلف پہاڑی مناظر میں ایک خاص طرح کی روحانی لذت تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اس نظم سےمعلوم ہوتا ہے کہ کلام اقبال میں ابتدا ہی سے نیشنلسٹ عقائد کی اساس روحانی تجربہ بن جاتی ہے۔ یہاں جغرافیائی وطنیت ، جغرافیائی سیاق وسباق میں روحانی کشف والہام کے ليه مواد كاكام ديتى ہے۔ "شاعر" كي عنوان سے جونظم كهي كئي اس ميں قوم كوجسم اور شاعر كو ديده بینائے قوم قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سے جغرافیا ئی وطنیت کا تصور کلام اقبال میں روحانی سطح سے ابھر کرسیاس سطح کی طرف بڑھتا نظرآتا ہے۔ وہ روحانی واردات جومناظر قدرت سے نمودار ہوتے تھے ساسی عزائم سے ہم آ ہنگ ہونے لگتے ہں:

> مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ س قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ<sup>(۳)</sup>

روحانی واردات کی بیخارجی توسیع شاعرکوایک خاص جغرافیائی وحدت میں محصور کرتی نظر آتی ہے۔ اگر چہاس نظم میں وہ جغرافیائی سیاق وسباق پوری طرح واضح نہیں کیکن' تصویر درد'' میں مختلف اطراف میں اس کی کڑیاں وضاحت سے سامنے آتی ہیں اور شاعر فرقد آرائی کی مذمت کرتے ہوئے تحصّبات سے بالاتر ہوکر محبت کی تلقین کرتا ہے۔ اس کے زدیک انسان کو مذہبی اختلافات سے بلند ہو

اسات اقال

کرانسانی سطح پر جغرافیائی حدود کی پاسبانی کرنی چاہیے۔ وہ مذہبی امتیازات کورد کر کے غلامی کا واحد علاج اس صورت میں دیکھتا ہے کہ ہندوستان کے باشندےایک واحد قوم کاروپ اختیار کرلیں:

> محبت کے شرر سے دل سرایا نور ہوتا ہے ذرا سے نے سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے کھ کھ کھ کھ

دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیخ آرزو رہنا علاج زخم ہے آزاد احسان رفو رہنا شراب بے خودی سے تا فلک پرواز ہے میری شکست رنگ سے سکھا ہے میں نے بن کے بور ہنا تقمے کیا دیدہ گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں عبادت چیشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا جو تو سمجھے تو آزادی ہے پیشیرہ محبت میں غلامی ہے اسیر امتیاز ما و تو رہنا نہ رہ اپنوں سے بے بروا، اسی میں خیر ہے تیری اگر منظور ہے دنیا میں او بے گانہ خو! رہنا شراب روح برور ہے محبت نوع انسال کی سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا محبت ہی سے یائی ہے شفا بیار قوموں نے کیا ہے اینے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے

\*\*\*

اجاڑا ہے تمیز ملت و آئیں نے قوموں کو مرے اہل وطن کے دل میں کیچے فکر وطن بھی ہے(۴)

یہ خیالات کانگرلیں کے تصور وطنیت کو ایک روحانی بنیاد عطا کرتے ہیں جس سے مذہبی اختلافات کو دورکر کے محبت کا ایک مجرد تصور پیش کر کے ان سے سیاسی مقاصد کے حصول کا موقع ا قبال اور نظر بيوطنيت

فراہم کیا گیا۔ گویا محبت یہاں وطن پرتی بن کررہ گئی ہے۔ اس مغزل پر بہنچ کرا قبال ہندوستان کے مختلف مناظرہی کی پرستش نہیں کرتے بلکہ وطن کو بھی ایک بت بنا کراس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ '' تراخہ ہندی'' '' ہندوستانی بچوں کا قومی گیت' اور' نیا شوالا' علامہ اقبال کے اس ربحان کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وہ ہندوستان کی جغرافیائی حدود سے روحانی لذت ہی اخذ نہیں کرتے بلکہ مختلف نداہب میں وحدت کا وہ رشتہ دریافت کرتے ہیں جو وطن پرسی کے لیے فکری اور جذباتی اساس فراہم کر سکے۔ ''نیا شوالا' علامہ اقبال کے اس دور شاعری کو بجھنے میں بڑی مدددیتی ہے۔ بانگی درا میں تو اس نظر میں تو اس نظر میں کر سے کے اس نظر میں کر سے۔ ''نیا شوالا' علامہ اقبال کے اس دور شاعری کو بجھنے میں بڑی مدددیتی ہے۔ بانگی درا میں تو اس نظر میں تارہ کی کہ نیالات کی بات کی ساس جہت کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ ''نیا شوالا' کے پہلے بند میں ہندوؤں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ بھی جنگ و جدل کو خیر باد کہہ اپنوں سے بیررکھنا چھوٹر دیں۔ مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی جنگ و جدل کو خیر باد کہہ دیں۔ خود شاعر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں دیر وحرم کے امتیازات سے تنگ آ چکا ہوں اور دیں۔ خود شاعر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں دیر وحرم کے امتیازات سے تنگ آ چکا ہوں اور دیں۔ وطن ہی کو دیوتا بنا کراس کی یو جا کرنا میراشعار ہے۔ پہلا بندیہ ہے:

پنج کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے
تیرے صنم کدوں کے بت ہو گئے پرانے
اپنوں سے بیر رکھنا تونے بتوں سے سیکھا
جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے
پیچھ فکر پھوٹ کی کر، مالی ہے تو چن کا
بوٹوں کو پھونک ڈالا اس بس بھری ہوا نے
تنگ آکے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا
واعظ کا وعظ چھوڑا، چھوڑے ترے فسانے
پیچر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے
خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے
خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

اعتبارات سے اہمیت رکھتا ہے:

اساسياتِ اقبال

آغیریت کے بردے اک بار پھر اٹھا دیں بچھڑوں کو پھر ملا دس، نقش دوئی مٹا دس سونی بڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی نہتی آ اک نیا شوالا اس دلیس میں بنا دس دنیا کے تیرتھوں سے اونیا ہو اپنا تیرتھ دامان آساں سے اس کا کلس ملا دیں ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے سارے بچاریوں کو مے بیت کی بلا دس پھر اک انوپ ایس سونے کی مورتی ہو اس مردوار دل میں لا کر اسے بٹھا دیں سندر ہو اس کی صورت حیب اس کی موتنی ہو اس دیوتا سے مانگیں جو دل کی ہوں مرادیں زنار ہو گلے میں شبیح ماتھ میں ہو زنار ہو گلے میں شبیح ہاتھ میں ہو لینی صنم کدے میں شان حرم دکھا دیں پہلو کو چیر ڈالیں درشن ہو عام اس کا ہر آتما میں گویا اک آگ سی لگا دیں آنکھوں کی ہے جو گنگا لے لے کے اس سے مانی اس دیوتا کے آگے اک نہرسی بہا دیں "بندوستان" لکھ دیں، ماتھ یہ اس صنم کے بھولے ہوئے ترانے دنیا کو پھر سا دیں مندر میں ہو بلانا جس دم پجاریوں کو آوازه اذال کو ناقوس میں ملا دس ا گئی ہے وہ جو نرگن کہتے ہیں پیت اس کو دھرموں کے یہ بکھیڑے اس آگ میں جلا دیں

Sach

اقبال اورنظر بيوطنيت

ہے ریت عاشقوں کی تن من نثار کرنا رونا، ستم اٹھانا، اور ان کو پیار کرنا <sup>(۵)</sup>

یظم پہلی بار مارچ ۱۹۰۵ء میں ' مخزن' میں شائع ہوئی ، اوراس میں وطن کی پر شش کے لیے ہندوروایات اور ذخیرہ الفاظ سے کام لیا گیا تھا۔ بعد میں اصل نظم سے کئی شعر حذف کر کے اسے بانگِ درا میں شائع کیا گیا اور ہندوانہ فضا کو مختصر کر دیا گیا۔ دیوی دیوتا کے تلاز مات بھی کم کر دیے گئے اور آخری شعر بدل کریوں بنایا گیا:

شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے

ر نیا شوالا''کے یہ ہندوانہ تلازمات اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ ان میں اقبال نے مسلمانوں کی اقلیت کو ہندوؤں کی اکثریت میں جذب کر کے اذان کی آواز کونا قوس کے ساتھ ملایا اور دھرتی پوجا کے لیے راستہ صال کیا نظم میں دوشعر خاص توجہ کے متاج ہیں:

یقر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے نظر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

....

''ہندوستان'' لکھ دیں ماتھے پہ اس صنم کے بھولے ہوئے ترانے دنیا کو پھر سنا دیں

اس دور میں علامہ اقبال مذہبی اختلافات کومٹانے کے حق میں تھتا کہ اس سے قومیت کے لیے راستہ صاف ہوسکے۔ وہ'' دھرموں کے بکھیڑوں کوآگ میں جلانے'' کے باوجود ظم کی جذباتی فضاجس طرح تشکیل دیتے ہیں، وہ خالص ہندوانہ ہے۔علامہ اقبال نے پہلی بار ہندوستان میں مغربی قومیت کوایک تہذبی بنیاد مہیا کردی۔ ان کی فکری نہج کا میروپ جغرافیا ئی حدود کو تقدس اور پستش کا رنگ دے دیتا ہے۔ اقبال ہندوؤں کی بت پرسی کے مخالف ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جب وطن پرسی کا مشتر کہ بت انھیں ایک قوم کی تعمیر کا خواب دکھا تا ہے تو وہ اس بت کو خوش آ مدید کہتے ہیں اور خاک وطن ایک مشترک دیوتا کی شکل میں انجرتی ہے۔

مارچ ۱۹۰۵ء کے بعد اقبال کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وہ وطنیت کے مغربی تصوراور ہندوستان میں اس کے مضمرات کو جب کا نگر لیس کے پیکر میں مجسم دیکھتے ہیں تو دھرتی پوجا کے تصورات سے ہٹ کر اسلامی افکار کی طرف آنے لگتے ہیں۔ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک کے نصورات سے ہٹ کر اسلامی افکار کی طرف آنے لگتے ہیں۔ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک کے زمانے میں اقبال کی فکر کا مرکز ملت کا تصور بننے لگتا ہے اور وہ بتوں سے اپنا دامن بچا کر''غبار راہ جاز'' بننے کی امنگ رکھتے ہیں۔ اس دور کی غزلوں اور نظموں میں مندرجہ ذیل شعرفکر کے دھارے کا رخ متعین کرتے نظر آتے ہیں:

وجود افراد کا مجازی ہے ہستی قوم ہے حقیقی فدا ہو ملت پہ لیمنی آتش زن طلسم مجاز ہو جا یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ مجاز ہو جا(۱) نرالاسارے جہاں سے اس کوعرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے کہاں کا آنا کہاں کا جانا فریب ہے امتیاز عقبی نمود ہرشے میں ہے ہماری کہیں ہماراوطن نہیں ہے نمود ہرشے میں ہے ہماری کہیں ہماراوطن نہیں ہے ا

ان اشعار میں اقبال کی فکر ایک نے سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ پورپ کے سفر نے مغربی قومیت کے قومیت کے تصورات کی اصل حقیقت علامہ اقبال پر واضح کر دی۔ اب وہ مغربی قومیت کے مقابلے میں ملت کے تصور کو پیش کرنے گئے۔ اتحاد وطن کو بنیاد ماننے کی بجائے مذہب کو ملت کی بنیاد قرار دیا گیا۔ وہ خود پورپ میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کررہ ہے تھے۔ بار بارائھیں اپنا ملک یاد آتا ہے لیکن اب اس یاد کی حیثیت ایک نفسیاتی ضرورت کے سوا پھر نہیں رہتی۔ اب وہ اس احساس کو پھیلا کر قومیت کے ذہبی تصور تکن نہیں لے جاتے بلکہ جزیرہ سلی کے پاس سے گزرتے ہوئے مختلف ممالک میں مسلمانوں کی تہذیبی فتوحات کی یادان کے دل میں چٹکیاں لیے لگتی ہے، موعظمت رفتہ پر آنسو بہاتے ہیں، غرنا طرکی بربادی اور دلی کی تباہی اُنھیں خون کے آنسور لاتی ہے، لیکن یہ ما گراری مظاہر قدرت کی پوجاکا رنگ اختیار نہیں کرتی۔ اب محدود تھی اور جغرافیا کی لیکن یہ ماتم گزاری مظاہر قدرت کی پوجاکا رنگ اختیار نہیں کرتی۔ اب محدود تسلی اور جغرافیا کی

ا قبال اورنظر بيه وطنيت

پیانے اقبال کا راستنہیں رو کتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اقبال اس دور میں اوراس کے بعد بانگِ درا کے حصہ سوم میں جغرافیائی راستے ہی سے وطن کی غیر جغرافیائی سرحدوں تک جا پہنچے۔وہ ایک طرف تو مغرب کی وطن پرتی سے پیدا ہونے والے جنگ و جدل اور تنگ نظری کو دیکھتے تھے، دوسرى طرف مسلمانوں كى تاريخ كا مطالعه كرتے ہوئے بير حقيقت ان پر منكشف ہوئى كه مسلمان جس علاقے میں بھی گئے انھوں نے اس کوا پناوطن سمجھا۔مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی تہذیبی روایات کو مذہبی بنیادوں پر استوار کر کے انھیں ملی عزائم سے ہم آ ہنگ کیا۔ بالاخر حب الوطنی کے نسلی اور جغرافیائی شاخسانے ان کے لیے اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ اقبال کے ہاں یہ سفر ابتداء میں جغرافیا کی حدود کا یا بند تھا۔اس لیے ابھی ان حدود سے لے کرتضور ملت تک جوراستہ طے کیا گیا،وہ مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ ہے ہوکر گزرتا ہے۔مسلمان مختلف علاقوں میں گئے۔وہاں اسلام کا نام سربلند کیا۔ بیاشتراک جومختلف ممالک میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں کے درمیان پایاجا تاہے، اسے فکری اور جذباتی سطح پرمحسوں کرنے کے لیے علامہ اقبال مسلمانوں کی تہذیبی تاریخ کا سہارا لینے پرمجبور ہوئے اور مغربی تصور قومیت سے چل کرملت کے تصورتک آتے ہوئے انھیں ایک درمیان کی منزل بھی گزارنی پڑی۔ بید درمیانی منزل، جغرافیائی حدود کی تہذیبی توسیع کی منزل ہے۔ جذباتی بافت میں محبت کا روحانی رشتہ موجود ہے لیکن اب اس کے لیے'' قید مقام'' غیر ضروری ہے کیونکہ ہر''مقام'' (وطن )اس لیےاہم ہے کہاس میںمسلمانوں کا شان دار ماضی گزرا ہے۔مسلمانوں کی اعلیٰ ترین تہذیبی روایات کےمسکن کی حیثیت سے وطن ایک نئی معنویت اختیار كرتا ہے۔اس سے مختلف ممالك ميں بسنے والے مسلمانوں كے تہذيبی اشتراك كاپية ماتا ہے:

نالہ کش شیراز کا بلبل ہوا بغداد پر داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر آساں نے دولت غرناطہ جب برباد کی ابن بدروں کے دل ناشاد نے فریاد کی غم نصیب اقبال کو بخشا گیا ماتم ترا (۸)

تہذیبی روایات نے اقبال میں بیشعور پختہ تر کردیا کہ مسلمان کسی ایک علاقے یا کسی ایک خطے میں محدود ومحصور نہیں بلکہ وسیع کا ئنات ان کا وطن ہے اور نسلی اور جغرافیا کی حدوثیں بت ہیں ٥ اسايت ا قبال

جنہیں توڑنا ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے۔

اقبال اس دور میں محدود جغرافیائی نقطہ نظر سے نکل کر مسلمانوں کی مشترک تہذیبی میراث تک آئے۔ اس طرح وہ ارضی رجحانات جن سے انھوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تھا، ایک نئی معنویت اختیار کرگئے۔ قیام یورپ کے زمانے میں ان پر مغربی طرز کی وطنیت کی حقیقت کھل گئی۔ دوسری طرف تاریخ اسلام کے بغور مطالعے نے ان میں گردومیش کود کیھنے کا ایک نیاشعور پیدا کیا۔ بید دونوں رجحان اقبال کے ہاں وطنیت کے تصور کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وطنیت کے سیاسی پہلونے ان پر بید حقیقت واضح کردی کہ مغربی طرز کی وطنیت کا تصور جس کی بنیاد ملک اورنسل پر ہو، امن عالم کے لیے سخت نقصان دہ ٹابت ہوسکتا ہے۔ اس کا اظہار انھوں نے اردوکلام میں جا بجا کیا ہے۔ چنا نجے فرماتے ہیں:

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مشحکم ہے جمعیت تری وامن دیں ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی(۹) اس طرح ۱۹۱۲ء میں انھوں نے بیر ہاعی کہی:

تو قیس نہیں تو تجھ کو بن سے کیا کام زر پاس نہیں تو راہرن سے کیا کام مسلم کی بناے قومیت ہے اسلام مسلم ہے اگر تو تو وطن سے کیا کام(۱۰)

یے تصورات اس تد برکا نتیجہ ہیں جومغرب کی تاریخ کے مطالعے اور قر آن پاک کو بغور دیکھنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔لیکن اس کی تمام کڑیاں ابھی اقبال کے نظام فکر کے اندر پیوست نہیں۔ان کی فکر سے زیادہ مر بوط طور پر متعلق ربحان وہی ہے جوارضی رجحانات کی توسیع کر کے آخیس عالم اسلام کوایک مرکزی نقطے پرلانے کا احساس دلاتا ہے۔ ا قبال اور نظريه وطنيت

جغرافیائی وطنیت کسی ایک خطے یا ایک علاقے یا ایک شہر کی سطح سے بلند ہوکران تمام علاقوں،
خطوں، ملکوں اور شہروں پرمحیط ہوگئ جن میں مسلمانوں کا تہذیبی اور تاریخی ور شہو جود تھا۔ اب ان
کے نزدیک ہر ملک مسلمانوں کا وطن تھا اور مسلمانوں کے لیے لائق احترام و لائق محبت۔ دلی،
بغداد، غرناطه اس سیاق وسباق میں ایک نئی معنویت اختیار کرگئے۔ ان تصورات کا ایک سراارضی
ہے لیکن دوسرا سرا تاریخی اور تہذیبی سرمائے میں پیوست ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ فکر اقبال جغرافیائی
حدود سے آزاد ہوکر تاریخی فو توں اور تہذیبی افکار کے حوالے سے اسلام کی فکری اساس پر استوار
ہوتی گئی۔ ۱۹۱ء کے قریب ان کی فکر کا بید وسرا سرخ معین ہوگیا۔ اس کے بعد سے اس میں صرف
تفصیلات کا اضافہ ہوایا مسائل کے بعض نئے رشتے سامنے آتے گئے۔ ورنہ حقیقت بیہ کہا قبال

اسرار خودی کی تحریر کے بعد جب اقبال دموز ہے خودی کھنے گئے تو یہم تعین شدہ زاویہ نظر شعری سانچ میں ڈھنے لگا۔ بانگِ درامیں ان کی فکر کا جو پہلوزیادہ نمایاں ہے وہ جغرافیا کی صدود سے چل کر ہر ملک کومسلمانوں کا وطن قرار دینے کی سعی کے گردو پیش گھومتا ہے یا چھر وطنیت کے سیاسی پہلوؤں کی اہمیت کا انکشاف کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں جہتوں کے درمیان کوئی واضح رابط نظر نہیں آتا۔ اس سے اس سفر کی صرف ابتدائی منزلیس تومعتین ہوتی ہیں جس کے مطابق دلی، بغداد اور دیگر علاقے مسلمانوں کا وطن بنتے ہیں، لیکن ان رجحانات کا تعلق ٹھوس سیاسی حقائق کے ساتھ کیا ہے، اس کے نقوش خاصے دھمیے ہیں:

سر زمیں دلی کی میجود دل غم دیدہ ہے ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خوابیدہ ہے پاک اس اجڑے گلتاں کی نہ ہو کیونکر زمیں خانقاہ عظمت اسلام ہے میہ سرزمیں سوتے ہیں اس خاک میں خیر الامم کے تاجدار نظم عالم کا رہا جن کی حکومت پر مدار دل کو تڑیاتی ہے اب تک گرمی محفل کی یاد جل چکا حاصل، مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد(۱۱)

اماسات اقال

سوچ بچار کی اس کی کارشته معاصر تحریک کے ساتھ ۱۹۲۱ء کے قریب استوار ہوتا ہے جب وہ'' خضر را ہ'' تحریر کرتے ہیں۔'' خضر را ہ'' میں جنگ عظیم سے پیدا ہونے والے حالات کے زیرا ثر مسلمان ممالک کوایک مرکز پر جمع کرنے کا احساس شدید ہو گیا۔ اس سے ان کے تصور وطنیت میں ایک ٹی سمت پیدا ہوئی جو جغرافیائی حدود کو وسیع تریس منظر میں پیش کرتی ہے۔ فرماتے ہیں:

نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات کٹ مرا نادال خیالی دیوتاؤں کے لیے سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مردور مات.....

ملک ہاتھوں سے گیا ملت کی آئکھیں کھل گئیں

حق ترا چشمے عطا کردست غافل در گر مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست مور بے پر! حاجتے پیش سلیمانے مبر ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات ایشیا والے ہیں اس گلتے سے اب تک بے خبر پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دیں میں ہو ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا اک ثمر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گہر(۱۲)

بانگِ درامین نظریدوطنیت کے بیتن پہلو۸۰۹ اواور۱۹۲۲ء کے درمیان جھلکتے ہیں، کین

ا قبال اور نظریه وطنیت

ان کی تہ میں کام کرنے والے فکری تسلسل کانقش نہایت دھیما ہے۔اب تک ان کےنظریہ وطنیت کو اردو کلام کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔ا قبال کوخود بیاحساس ہے کہوہ ان تصورات کا زیادہ جامع اظہارا بے فارسی کلام میں کر چکے ہیں۔حقیقت بھی یہی ہے کہاس دور میں ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے ان کا فارس کلام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔خصوصاً وطن کی محبت کو لامرکزیت کی طرف لے جانے کے لیے جودلائل کے سلسلے اور فکروا حساس کے پیانے ان کی فارسی شاعری میں ملتے ہیں، اس کے ذکر کے بغیر وطنیت کا تصور بوری طرح روشن ہوکر سامنے ہیں آتا۔اس سلسلے میں ان کی وہ ذاتی ڈائری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے جس میں ۱۹۱۰ء میں وہ اپنے بعض متفرق خیالات جمع کرتے رہے۔ بیڈائری Stray Reflections (شذرات فکر اقبال ترجمہ ڈاکٹر افتخارا حمصدیقی) کے نام سے ١٩٦١ء میں شائع ہو چکی ہے۔ وطن اور وطنیت سے متعلق اس میں جوا قتباسات درج ہیں ان کا مر بوط فکری پیکر 'مت بیضا پرایک عمرانی نظر' میں اور شعری پیکر دموز بے خودی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔جغرافیائی حدود کی آ فاقی توسیع کائمل قومی اورنسلی امتیازات سے رہائی کا سبب بن کر عمرانی سانچوں میں ڈھلتا نظر آتا ہے۔ اقبال بانگِ درا کے پہلے دور میں خالص جغرافیائی وطنیت کے قائل تھے اور اسے ایک خاص طرح کی صوفیا نہ دھند میں لپٹا ہوا دیکھتے تھے۔ دوسرے دور میں اس کے جغرافیائی حدودار بعہ کو سیج کر کے ہروطن کومسلمانوں کا وطن قرار دیتے تھے۔وہ • اواء میں آ کراہے ملت کے خالص مذہبی تصور سے منسلک کر لیتے ہیں۔ گویا نظر پہ وطنیت کے بارے میں اقبال کے تصورات حب الوطنی کے نفسیاتی تقاضوں اور مذہب کے فکری تقاضوں کے درمیان ایک نیا Synthesis ہے۔جس کی اساس تاریخ اسلام کے بغور مطالع اور مسلمانوں کی عمرانی زندگی کے تارو پود میں واقع ہے۔

#### **(m)**

ا قبال کے بیق صورات اول تاریخ اسلام اور عمرانی مسائل کے مطالعے سے اجاگر ہوئے۔ اس کے بعد آیات قرآنی پرغور خوش نے ان کے لیے بنیاد کا کام کیا۔ قومیت کے خلاف ان کا ذہنی سفر مغرب کی بہمانہ زندگی اور قوم ونسل کی بنیاد پر جنگ وجدل کے خلاف رڈمل کے طور پر شروع ہوا تھا۔ بیرد ممل مسلمانوں کے قدیم تاریخی سرمائے اور تہذیبی وراثت کی چھان بین پرختم ہوا۔ وہ دموذ ہے خودی میں جہال فرد اور ملت کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں وہاں ملت کی تحکیل اور اماسات اقال

استحکام کے لیے تاریخ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ان کے نزدیک کسی قوم کی صحیح نشو ونما اور آئندہ کا طریق کا رمعتین کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ماضی، حال اور منتقبل ایک تاریخی تسلسل میں اسیر ہیں اورایک کو سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت باقی رہتی ہے:

عیب تاریخ اے ازخود بے گانہ، استانے قصہ ی افسانہ، اس ترا از خویشتن آگہ کند آشناے کار و مرد رہ کند روح را سرمایہ تاب است ایں جسم ملت راچواعصاب است ایں سنط کن تاریخ را پایندہ شو از نفسہاے رمیدہ زندہ شو دوش را پیوند با امروز کن زندگی را مرغ دست آموزکن (۱۳)

تاریخ اسلام کے مطالع نے ان میں مختلف ملکوں میں بسنے والے مسلمانوں کی عروج و اقتدار کے مختلف مدارج کا احساس پیدا کیا۔ رسول پاک شکالیہ کے ختاف مدارج کا احساس پیدا کیا۔ رسول پاک شکالیہ کے تہذیبی عروج کی داستان اور ۹۹ کاء میں اسلام کے سیاسی زوال کی روداد، اقبال کو وطنیت کے تصورات کو تہذیبی اور تاریخی آئیئے میں دیکھنے کا شعور عطاکرتی ہے۔

تاریخ اسلام کی ورق گردانی سے اقبال کوسب سے اہم خودرسول پاکے ایک کا دورنظر آیا اوروہ اس نتیج پر پہنچ کہ اسلام نسلی اور قبائلی اختلافات سے بلند اور جغرافیا کی تعصّبات سے بالا ہے۔ رسول پاک کی حیات طیبہ کا میرن کہ کوہ کے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں وفات پائی، اقبال کوا کے علامتی حثیت سے واضح اشارہ دیتا ہے۔ یا پھر رسول پاک کے پیغام کا میرن کہ انھوں نے ابولہب اور دیگر کفار مکہ کوکسی علاقائی یانسلی تعلق کا واسط دے کر باہمی اشتراک کا پیغام نہیں دیا، فکر اقبال کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ' Stray Refiections' میں بڑی وضاحت سے فرماتے ہیں:

"Patriotism--Islam appeared as protest against idolatry. And what is patriotism but a subtle form of idolatry; a deification of a material object. The patriotic songs of various nations will bear me out in my calling patriotism a deification of a material object. Islam could not tolerate idolatry in any form. It is our eternal mission to protest against idolatry in all its forms. What was to be demolished by Islam could not be made the very principle of its structure as a political community. The fact that the Prophet prospered and died in a place not his birth-place is perhaps a mystic hint to the same effect" (If')

اسلام بت پرتی کے خلاف اٹھاتھا۔ وطنیت پرتی بھی ایک طرح کابت ہے۔ اس لحاظ سے اسلام کی ہیئت اجتماعیہ سے براہ راست متصادم ہے۔ ہجرت نبوی اور رسول پاک کی مدینہ منورہ میں وفات

ا قبال اورنظر بيروطنيت

۵۵

ایک ایبااشارہ ہے جس کی مدد سے وہ وطنیت کے سیاسی نقصانات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی عمرانی زندگی میں تصور ملت کی بیہ بازیافت جہاں ایک طرف آغاز اسلام کی سیاسی ، ساجی اور فرہبی حیثیت ہے متعلق ہے وہاں اس کا تعلق رسول یا کشکی زندگی اور آغاز اسلام کی سرگرمیوں کے ساتھ بھی ہے۔ تاریخ اسلام کے اس ابتدائی دور کے گہرے مطالعے نے علامہ ا قبال پریہ حقیقت منکشف کی کہ اسلام عرب کی بت پرستی ہی کے خلاف نہیں بلکہ قبائلی تعصّبات اور نىلى الميازات كے خلاف بھى ہے كەاكى حيثيت بھى بت رسى بى كى ہے۔اسلام كابت رسى كے خلاف بداحجاج ایک لحاظ سے قبائلی اختلافات اورنسلی برتری کےخلاف بھی ہے۔اس لحاظ سے مسلمان کے لیے وطن کی جغرافیائی حیثیت محض جذبہ محبت کی حد تک ہے جس کی بنیا دنفسیاتی ہے۔ علامها قبال وطن کی اس نفسیاتی حیثیت کی نفی نہیں کرتے ، وہ اس جذبے کو تدریجی طور پر ایک ایسے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں جس کے مطابق جہاں جہاں بھی مسلمان جاکر آباد ہوں اُسی علاقے کوا پٹاوطن سمجھیں ،ان کی محبت کا رشتہ ایسا ہو کہ وہ کہیں بھی علاقائی تعصّبات کو ہوا نہ دے سکیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ رسول یا ک کے دور کے بعد بھی جہاں جہاں مسلمانوں کے قدم گئے وہاں آباد ہوکر انھوں نے اپنی تہذیبی اور تدنی زندگی کوفروغ دیا۔مسلمانوں کا پیمشترک تہذیبی ورثہ تاریخ اسلام کے اہم ابواب میں شامل ہے۔ بغداد کی عظیم الشان کلچرل روایات، سپین میں مسلمانوں کی فنون لطیفہ سے متعلق سرگرمیاں ، ایران میں علمی اور اد بی سر مائے کی فراوانی اور ہندوستان میں مختلف مسلمان فر مانرواؤں کے مذہبی رجحانات اور دیگرعلمی مساعی نے علامہ اقبال کے تصور وطنیت پر گہراثر ڈالا۔اسلام کووہ دوسرے مذاہب سے ان معنوں میں الگ قرار دیتے ہیں کہ دوسرے مذاہب فرد کی ذاتی زندگی ہے متعلق ہیں۔مغربی تصور وطنیت کی بنیاد بھی یہی ہے کہ مذہب اُنسان کا ذاتی مسکلہ ہے۔زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا کوئی دخل نہیں۔علامہ ا قبال اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تاریخ اسلام کے بغور مطالعے اور عمرانی سطح پرمختلف علاقوں میں بسنے والےمسلمانوں کی جدوجہد کے مشترک سرچشموں نیز قرآن یاک کے بغور مطالعے نے ان پر بیہ حقیقت واضح کردی کهاسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہا یک عمرانی ضابطہ (سوشل کوڈ) ہے جوزندگی کے ہرشعبے پریکسال طور پر حاوی ہے حتی کہ سیاست بھی اس سے الگنہیں ہے۔ وہ سیاست کے الگ وجود کو بھی تشلیم نہیں کرتے، چنانچہ'' مکاتیب اقبال'' میں خان محمد نیاز الدین مرحوم کے نام ایک خط میں فرماتے ہیں:

''سیاسیات مسلمانوں میں کوئی علیحدہ شنہیں بلکہ خالص مزہبی نکتہ (نقطہ) خیال ہے کچھ شے ہی

اساسات اقال

نہیں۔اورا گر کچھ ہے تو ندہب کی لونڈی ہے۔''(۱۵) اسلام بذات خودا یک ضابطہ حیات ہے اس لیے جب وطنیت کا مغربی تصوراس ضا بطے کی جگہ لینا جا ہتا ہے توا قبال اس کی مخالفت کرتے ہیں:

"Q. Why are you opposed to Nationalism? A. I consider it against the higher ideal of Islam. Islam is not a creed. It is a social code. It has solved the colour problem-- It originally conceived the unity and the spiritual resemblance among the members of human race. Nationalism as at present understood and practised comes in the way of realisation of that ideal the and that is my argument against Nationalism.(14)

اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان مختلف علاقوں میں جاکربس گئے اور انھیں علاقوں کو انھوں نے اپناوطن بنالیا تو پھر بیسوال اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وطن سے محبت کا مفہوم سیاسی سطح پر کیا ہو۔ اقبال ۱۹۱۰ء میں مسکلے کے اس پہلو پرغور کر کے اس نیتجے پر پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد جغرافیے پرنہیں، مذہب پر ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ اپنی سادہ صورت میں تو مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے لیکن جب سیاسی سطح پر بیسوال در پیش ہوتو وطن سے محبت ایک مسلمانوں کے مطالعے سے ان پر بیات واضح مسلمانوں کے باں علاقائی محبت کی وجہ سے بھی عصیبت پیدا نہیں ہوئی، ان میں ہوگئی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں علاقائی محبت کی وجہ سے بھی عصیبت پیدا نہیں ہوئی، ان میں اشتعال صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مذہب کوگوئی شخص یا کوئی جماعت نشانہ بناتی ہے۔ اس کو چینج کرتا ہے۔ اس سے بیڈ تیجہ نکاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وطن کی محبت وطن میں بسے والے کوچینج کرتا ہے۔ اس سے بیڈ تیجہ نکاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں وطن کی محبت وطن میں بسے والے افراد کے عقیدے اور مذہب کی محبت پر مخصر ہے۔ گویا سیاسی سطح پر حب الوطنی کا مفہوم ہیہ ہے کہ مسلمان کی حب الوطنی مذہبی بنیا دوں سے قوت عاصل کرتی ہے اور غیر مسلم کی جغرافیائی حدود مسلمان کی حب الوطنی مذہبی بنیا دوں سے قوت عاصل کرتی ہے اور غیر مسلم کی جغرافیائی حدود سے جو نانے فرماتے ہیں:

#### "Muslims Solidarity

From what I have said above on Islam and patriotism it follows that our solidarity as a community rests on our hold on the religious principle. The moment this hold is loosened we are nowhere. Probably the fate of the Jews will befall us. And what can we do in order to tighten the hold? Who is the principal depositary of religion in a community? It is the woman. The Musalman woman ought to receive sound religious edcation, for she is virtually the maker of the community. I do not believe in an absolute system of education. Education, like other things, is determind by the needs of a community. For our purposes religious

ا قبال اورنظریه وطنیت

education is quite sufficient for the Muslim girl. All subjects which have a tendency to de-womanise and to de-muslimise her must be carefully excluded from her education. But our educationists are still grouping in the dark; they have not yet been able to perscribe a course of study for our girls. They are, perhaps, too much dazzled by the glamour of western ideals to realise the difference between Islamism which constructs nationality out of a purely abstract idea, i.e. religion, and "Westernism", the very life-blood of whose concept of nationality is a concrete thing, i.e. country."(12)

۵۷

۱۹۱۰ء میں علامہ اقبال نے جن خیالات کومتفرق طور پرسوچاتھا وہ ایک مربوط نظام فکر کے طور پر ۱۹۱۲ء میں ''ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر''میں دکھائی دیتے ہیں:

''مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہاشتر اک زبان ہے، نہ اشتراک وطن، نهاشتراک اغراض اقتصادی، بلکه ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت مَا عَلِيلَةً نِے قائم فر اکی تھی، اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کا ئنات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کاسر چشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات ہم سب کوتر کے میں پہنچی میں وہ بھی ہم سب کے لیے کیساں ہیں۔اسلام تمام مادی قیود سے بیزاری ظاہر کرتا ہےاوراس کی قومیت کا دارومدار ا یک خاص تہذیبی تصور پر ہے جس کی جسیمی شکل وہ جماعت انتخاص ہے جس میں بڑھتے اور پھیلتے رہنے کی قابلیت طبعاً موجود ہے۔اسلام کی زندگی کا انحصار کسی خاص قوم کے خصائل مخصوصہ اور شائل مختصہ یزنہیں ہے۔غرض اسلام زمان ومکاں کی قیود سے مبرا ہے۔اس میں شک نہیں کہ قوم عرب نے جس کیطن سے اسلام پیدا ہوا، اس کی لوٹیسکل نشو دنما میں بہت بڑا حصہ لیا۔لیکن اسلامی علوم وفنون اور فلسفہ و حکمت کے انہول موتیوں کے رولنے کا کام، اور پیروہ کام ہے جونفس ناطقہ انسانی کی اعلیٰ زندگی کے کارناموں ہے متعلق ہے، زیادہ تر غیرعرب اقوام ہی نے انحام دیا۔معلوم اییا ہوتا ہے کہاسلام کاظہور قوم عرب کی زندگی کی تاریخ میں پیز داں طلبی کی ایک آنی و عارضی جھلک ہونے کے لحاظ سے گوبابرق کی چشمک تھی یا شرار کاتبسم تھا،لیکن اسلام کی دماغی توانا ئیوں کا جولا نگاہ عرب نہ تھا بلکہ عجم تھا، پس چونکہ اسلام کا جوہر ذاتی بلاکسی آمیزش کے خالص طور پر ذہنی پاخلی ہے،لہذا کیونکرممکن تھا کہ وہ تو میت کوکسی خارجی پاحسی اصول مثلاً وطن برمبنی قرار دیناجائز تصور کرے قومیت کاملکی تصور جس پرز مانہ حال میں بہت کچھ حاشیے چڑھائے گئے ہیں، ا بنی آستین میں اپنی تناہی کے جراثیم کوخود پرورش کر رہا ہے اور اس میں شک نہیں کہ قومیت کے جدیدتصور نے جھوٹے جھوٹے لیٹیکل حلقے قائم کر کےاوران میں رقابت کےاس صححح القوام ۵/ اسات اقبال

عضر کو پھیلا کر (جس تمدن جدیدہ کی شاخ میں بقلمونی کا پیوند لگایا ہے) دنیا کوتھوڑا بہت فائدہ ضرور پہنچایا ہے،لیکن بڑی خرابی اس تصور میں یہ ہے کہاس میں غلواورافراط کا شاخسانہ نکل آتا ہے .....انوام عالم پرنظر ڈالیے۔ایک توم بھی ایسی نہ ہوگی جو پیرابیعصیب سے عاری ہو کسی فرانسیس کے مذہب برنکتہ چینی کیجے وہ بہت ہی کم متاثر ہوگا،اس لیے کہ آپ کی نکتہ چینی نے اس اصول کومسنہیں کیا جواس کی قومیت کی روح رواں ہے۔لیکن ذرااس کے تدن،اس کے ملک یا لیٹیکل سرگرمیوں کے کسی شعبے کے متعلق ،اس کی قوم کے مجموعی طرزعمل بیا شعار پر تو خردہ گیری کر دیکھیے پھراس کی جبلی عصبیت کا شعلہ بھڑک ندا مٹھے تو ہم جانیں۔بات بیہ ہے کہ فرانسیسی کی قومیت کا انھماراس کے معتقدات مذہبی پڑئیں ہے بلکہ جغرافیائی حدود یعنی اس کے ملک پر ہے۔ پس جب آپ اس خاص خطه زمین پر جسے اس نے اپنے خیل میں اپنی قومیت کا اصل اصول قرار دے رکھا ہے، معترض ہوتے ہیں تو آپ اس کی عصبیت کو داجبی طور پراہیختہ کرتے ہیں۔ کیکن ہماری حالت اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت ایک شے معہود فی الذہن ہے، موجود فی الخارج نہیں ہے۔ بلحاظ ایک قوم ہونے کے ہم جس مرکز پر آ کر جمع ہوسکتے ہیں وہ بظاہر آ فرینش کے متعلق ایک خاص قتم کا اشراقی سمجھونہ ہے جوہم نے آپس میں کررکھا ہے۔ پس اگر کسی کا ہمارے مذہب کو برا کہنا ہماری آتش عصبیت کو برافروختہ کرتا ہے۔ میری دانست میں یہ برافروختگی اس فرانسیسی کے غصے سے کچھ کم واجبی نہیں ہے جواینے وطن کی برائیاں من کر بھڑک اٹھتا ہے۔عصبیت سے صرف قومی پاسداری مراد ہے۔ دوسری اقوام کو بنگا ہنفر دیکھنااس کےمفہوم میں داخل نہیں ہے۔ بزمانہ قیام انگستان جب بھی مجھے کسی خاص مشرقی رسم یا طرز خیال کو کسی انگلش لیڈی یا جنٹلین کے سامنے بیان کرنے کا نفاق ہوا تو مجھے یا ذہیں پڑتا کہاس پراظہار تبجب نہ کیا گیا ہو۔جس سے مجھے رہ رہ کر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہان لوگوں کے نز دیک ہرغیر انگش خیال گویا داخل عجائیات داخل قدرت ہے۔ مجھے انگریزی قوم کا بیوطیرہ نہایت ہی پند ہے۔اس سے بین سمجھا جائے کہ بیقوم پیرایہ خیل سے عاری ہے۔جس خاک سے شیکسپیر، شیلے،کیٹس ، عینی من اور سونبرن پیدا ہوئے ہوں وہ بھلا خیال آ فرینیوں اور ذبانت آ رائیوں سے کیوں کرمعرا ہوسکتی ہے۔البتہ یہ بات ہمیں ما ننی پڑتی ہے کہا نگلتان کا طریقہ ہر دو ماندو بوداور طرزغور وفکر ، وہا<mark>ں کے آ</mark>ئین وقوانین اوراس کے رسم ورواج اس ملک کے رہنے والوں کی زندگی کے سے لاٹیفک بن گئے ہیں۔'(۱۸) ا قبال وطنیت کے محدود تصور کی نفی کر کے اس کی بنیاد پر مجر دتصورات کو استوار کرتے ہیں۔ ان کا جغرافیائی حدود سے بلند ہونامحض اس لینہیں ہے کہان کے اجداد کشمیر کے رہنے والے تھے ا قبال اور نظرييه وطنيت

اوراضیں سیالکوٹ میں اقامت گزیں ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ان میں وطن پرتی کا احساس جغرافیا کی حدود سے بلند ہوکر تشمیراور دوسرے اسلامی مما لک سے رشتہ قائم کرنے میں مدد تو ضرور دیتا ہے لیکن یفسی حقیقت اقبال کے پورے تصورات کو سیحنے میں مدنہیں دیتی۔ اس نفسیاتی پس منظر کے باوجود اقبال اول نیشناسٹ خیالات سے پوری طرح ہم آ ہنگ ہوئے، پھر تاریخ اسلام اورخود قرآن پاک کے مطالع نے نے ان کی وطنی محبت کو مادی رجحانات سے ہٹا کر مجر دتصورات تک پہنچادیا۔ جغرافیا کی وطنیت کی بیتو سیع تاریخ اسلام اورخصوصاً رسول پاکٹی حیات طیبہ کے گہرے مطالعے کا متبجہ ہے۔ انھوں نے بہ بھی تو فرمایا ہے کہ:

کسے کو پنچہ زد ملک و نسب را نداند ککتہ دین عرب را اگر قوم از وطن بودے محمرً نداوے دعوت دیں بولہب را

اسی قطعےکا حوالہ دے کرعلامہ نے ۹ مار پے ۱۹۳۷ء کومولا ناحسین احمد مدنی کے جواب میں فرمایا:

' حضور رسالت ماب کے لیے بیراہ بہت آسان تھی کہ آپ ابولہب یا ابوجہل یا کفار مکہ سے بیہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرتی پر قائم رہوجم اپنی خدا پرتی پر قائم رہتے ہیں، مگر اس نسلی اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمھارے درمیان موجود ہے، ایک وحدت عربیة قائم کی جاسکتی ہے۔ اگر حضور تعوذ باللہ بیراہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ بیا یک وطن دوست کی راہ ہوتی لکین نبی آخر الزمال کی راہ نہ ہوتی نبوت مجمدی عالیت الغایات یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تفکیل اس قانون الٰہی کے تابع ہو جو نبوت تھر بیکو بارگاہ الٰہی سے عطا ہوا تھا، بدالفاظ دیگر یوں کہتے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باو جو دشعوب وقبائلی اور الوان والنہ ہوا تھا، بدالفاظ دیگر یوں کہتے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باو جو دشعوب وقبائلی اور الوان والنہ وطن، تو م نسل ،نسب، ملک وغیرہ کے، ان کوان تمام آلودگیوں سے منزہ کیا جائے جو زمان ، مکان ، وملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنی میں اور اس طرح اس پیکر خاکی کی وملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر لحظ میں ' ابدیت' سے ہمکنار رہتا ہے۔ بیہ وملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنی میں محترت کے ہر لحظ میں ' ابدیت' سے ہمکنار رہتا ہے۔ بیہ مقام محمدی ، تیا کی ،نیاں مونی معام کی باہمی مغام نے مورکر نے اور اسانی امتیاز ات ، کے ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باوجود شعولی ، قبائل ،نسلی ،لونی اور لسانی امتیاز ات ، کے ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باوجود شعولی ، قبائل ،نسلی ،لونی اور لسانی امتیاز رات ، کے ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باوجود شعولی ، قبائل ،نسلی ،لونی اور لسانی امتیاز رات ، کے ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ وہود شعولی ،قبائل ،نسلی ،لونی اور لسانی امتیاز رات ، کے ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باوجود شعولی ، قبائل ،نسلی کو اور انسان کو کھوں کیا دو اور انسان کو کھوں کے ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باوجود شعولی ، قبائل ،نسلی کو ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باوجود شعولی ، قبائل ،نسلی کیا کہ کو ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ باور کو میک کو نسلی کیا کیا کو کو باور کیا کو ان کو کے کو کیک کو کی کو کو کو کی کو کو کو کیا کی کو کو کو کی کو کو کیل کی کو کو کیت کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو

اسات اقال

کام تیرہ سوسال میں کیا ہے جودیگرادیان سے تین ہزارسال میں بھی نہ ہوسکا۔یقین جائے کہ دین اسلام ایک پوشیدہ اور غیر محسوں حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جو بغیر کسی ببلغی کوششوں کے بھی عالم انسانی کے فکروعمل کومتا ترکزنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ایسے مل کوحال کے سیاسی مفکرین کی جدت طرازیوں سے مسنح کرناظام عظیم ہے بنی نوع انسان پر اور اس نبوت کی ہمہ گیری پر ،جس کے قلب و ضمیر سے اس کا آغاز ہوا۔'(19)

#### (r)

پیطریق استدلال رسول پاکھائیٹ کی حیات طیبہ کےمطالعے کا نتیجہ ہے۔قرآن پاک میں آیاہے:

یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکروانثیٰ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقام ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر(۲۰)

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرداور ایک عورت سے اور رکھیں تمھاری ذاتیں اور قبیلے تا کہ آپس میں پہچان ہوتے حقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کی بڑی ہے جس کوا دب بڑا۔ (۲۱)

بقول مولا ناشیرا حمد عثمانی ، بیذا تیں ، بیغاندان الله تعالی نے مخض تعارف اور شناخت کے لیے مقرر کیے ہیں ۔ مجدوشر ف اور فضیات وعزت کا اصلی معیار نسب نہیں تقوی کی اور طہارت ہے۔
رسول پاک تیکی نے اس آیت کریمہ کی مملی تغییر اپنی زندگی کی صورت میں پیش کی ۔ اسلام ایک مذہب ہی نہیں ضابطہ حیات بھی ہے۔ وہ اپنے سواکسی اور ضابطہ حیات کو قبول نہیں کرتا۔ وطن بھی جب سیاسی سطح پر آکر ایک نیا نظام حیات بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسلام سے متصادم ہوجاتا ہے اور علامہ اقبال اس صورت حال کو بت پرتی کا نام دیتے ہیں۔ رسول پاک نے فتح مدے موقع پر اور اس کے بعد حجته الوداع کے موقع پر صاف فرما دیا تھا کہ نسل اور قوم کے امتیاز ات اسلام کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ اصل معیار اور محک انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ انھول نے فرمایا کے کسی مجمی کوعربی اور جب کوئی وقیت حاصل نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے تصور ملت کی بنیاد کہ کسی تجمی کوعربی اور مسلمان مما لک کی عمرانی تاریخ تھی ، ان نتائج کو ٹھوس بنیاد اس وقت ملی جب اول تاریخ اسلام اور مسلمان مما لک کی عمرانی تاریخ تھی ، ان نتائج کو ٹھوس بنیاد اس وقت ملی جب قرآن پاک کے مطالع سے علامہ اقبال نے نا قابل تر دیر شوا ہر مہیا کیے۔

قرآن پاک پرتد براوررسول پاک کی زندگی میں غور وفکرنے علامہ اقبال کومسکد قومیت کے سیجھنے میں بڑی مدودی۔ دموز ہے خودی میں انھول نے ارکان اساسی ملت اسلامیہ کے تحت تو حید کی

ا قبال اورنظر بيروطنيت

وضاحت کرتے ہوئے جو بچھ فرمایا ہے وہ قرآنی تعلیمات اور رسول پاک کی زندگی کی روشنی میں اس مسکے کاحل پیش کرتا ہے۔ ذیل میں رموز کے مختلف مقامات سے حیارا قتباس پیش کیے جاتے ہیں:

> ما مسلمانیم و اولاد خلیل از ''ابیکم'' گیر اگر خواہی دلیل

با وطن وابسة تقدير امم بر نسب بنياد تقمير امم

اصل ملت در وطن دیدن که چه باد و آب و گل پرسیدن که چه

برنسب نازال شدن نادانی است حکم او اندر تن و تن فانی است

ملت ما را اساس دیگر است این اساس اندر دل مامضمراست

حاضریم و دل بغائب بسته ایم پس زبنداین وآل وارسته ایم

رشتهٔ این قوم مثل انجم است چون نگه ہم از نگاہ ما کم است

تیر خوش پریان یک کیشیم ما یک نما، یک بیں، یک اندیثم ما

مرعاے ما، مال ما کیے ست طرز و انداز خیال ما کیے است

ما ز نعمتہاے او اخواں شدیم یک زبان دیک دل دیک جال شدیم <sup>(۲۲)</sup>

مسلم استی دل به اقلیم مبند گم مشو اندر جهان چون و چند می نگنجد مسلم اندر مرزوبوم در دل او یاوه گرد شام و روم اساسات اقبال

دل بدست آور کہ در پہنا ہے دل می شود گم ایں سراے آب وگل

عقیدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقاے ما ہجرت نمود حکمتش یک ملت گیتی نورد بر اساس کلمئر تعمیر کرد

تا زنجشش ہاے آں سلطان دیں مسجد ما شد ہمہ روے زمیں

> آل که در قرآل خدا او را ستود آل که حفظ جان او موعود بود

وشمنال بے دست و پا از ہیبتش لرزہ بر تن از شکوہ فطرتش

پس چرا از مسکن آبا گریخت؟ تو گمال داری که از اعدا گریخت؟

قصه گویاں حق ز ما پوشیده اند معنی ججرت غلط فہمیدہ اند

هجرت آئین حیات مسلم است این ز اسباب ثبات مسلم است

معنی او از ننگ آبی رم است ترک شبنم بهر تنخیر یم است

بگذر از گل گلستان مقصود تست این زیان پیرایه بند سود تست

مهر را آزاده رفتن آبروست عرصهٔ آفاق زیر پاے اوست

> همچو جو سرمایه از بارال مخواه بیکران شو در جهان پایان مخواه.....

صورت ماهی به بحر آباد شو لیخی از قید مقام آزاد ش<sup>(۲۳)</sup>

تا وطن را شمع محفل ساختد نوع انسال را قبائل ساختد

این شجر جنت ز عالم برده است تلخی پیکار بار آورده است

روح از تن رفت و مفت اندام ماند آدمیت هم شد و اقوام ماند

قصهٔ دین میجائی ضرد شعلهٔ شمع کلیسائی ضرد

قوم عيسىٰ بر كليسا يا زده نقتر آئين چليپا وازده

آل فلارنساوی باطل پرست سرمهٔ او دیده مردم شکست آنچنال قطع اخوت کرده اند بر وطن تغمیر ملت کرده اند

جنتے جند در <sup>بی</sup>س القرار تا احلوا تو محمم دارالبوار

مردی اندر جهال افسانه شد آدی از آدی بیگانه شد

تا سیاست مند مذهب گرفت این شجر در گلشن مغرب گرفت

اسقف از بے طاقتی در ماندہ مہرہ ھا از کف بروں افشاندہ

دہریت چول جامہ مذہب درید مرسلے از حضرت شیطال رسید اساسات اقبال

نخهٔ بهر شهنشابان نوشت در گل ما دانهٔ پیکار کشت

فطرت اوسوے ظلمت بردہ رخت حق زینج خامۂ او لخت لخت

بنگری مانند آذر پیشه اش بست نقش تازه اندیشه اش

مملکت را دین او معبود ساخت فکر او مذموم را محمود ساخت

> بوسہ تا ہر پائے ایں معبود زد نفتر حق را ہر عیار سود زد

باطل از تعلیم او بالیده است حیله اندازی فنے گرویده است

طرح تدبیر زبول فرجام ریخت این خسک در جاوه ایام ریخت

شب بچشم اہل عالم چیدہ است مصلحت تزورِ را نامیدہ است<sup>(۲۴)</sup>

قوم تو از رنگ وخول بالا تراست قیت یک اسودش صد احمراست

قطرہ آب وضوے قنبرے در بہا برتر زخون قیصرے

فارغ از باب و ام و اعمام باش جمچو سلمان زاده اسلام باش

کتهٔ اے ہمم فرزانہ بین شہد را در خانہ ہائے لانہ بین

> قطره از لالهٔ حمرات قطره از نرگس شهلاست

ا قبال اورنظر په وطنيت

40

ایں نمی گوید که من از عبهرم آل نمی گوید من از نیلوفرم

گر نسب را جزو ملت کرده ای رخنه در کار اخوت کرده ای

این مسعودٌ آل چراغ افروز عشق جسم و جان او سرایا سوز عشق

گریہ ہاے خولیش را پایاں ندید درخمش چوں مادراں شیون کشید

آہ آل سرو سہی بالاے من در رہ عشق نبی ہمیاے من

نیست از روم و عرب پیوند ما نیست پابند نسب پیوند ما

رشتهٔ ما یک تولایش بس است چشم مارا کیف صهبایش بس است ملت ما شان ابراهیمی است شهد ما ایمان ابراهیمی است

در زمین ما نگیرد ریشه ات هست نامسلم هنوز اندیشه ات

سوخت از مرگ برادر سینه اش آب گردید از گداز آئینه اش

''اے دریغا آل سبق خوان نیاز یار من اندر دبستان نیاز

حيف او محروم دربار نبيًّ چشم من روشن ز ديدار نبيًّ

دل به محبوب حجازی بسته ایم زین جهت با یک دگر پیوسته ایم اسات اقال

مستی او تا بخون ما دوید کهنه را آتش زد و نو آفرید

عشق او سرمایهٔ جمعیت است همچوخول اندر عروق ملت است

عشق در جان ونسب در پیکراست رشتهٔ عشق از نسب محکم تراست

عشق درزی از نسب باید گذشت هم ز ایران و عرب باید گذشت

''امت او مثل او نور حق است هستی ما از وجودش مشتق است

نور حق را کسی نجوید زاد و بود خلعت حق را چه حاجت تار و بود

> هر که پا در بند اقلیم و جداست بے خبر از لم یلد لم یولداست<sup>(۲۵)</sup>

ر موز ہے خودی میں وطن کے سلسلے میں قرآن کی ہم کو بنیاد بنایا گیا تھا، یہ نقط نظرآ کے چل کر پیام مستدی میں اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ چنانچ ' طاسین گھڑ' کے ذیل میں عرب کی قبائلی زندگی کے سلسلے میں رسول پاک کی کوششیں اور افغانی کی زبان سے زندہ رودکودین ووطن کا درس دے کراسلام کی فکری بنیاد کی مدد سے وطنیت کے مسکلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ' مسکلے کو آئی ''کے ذیل میں جو چار بنیادی با تیں بیان کی گئی ہیں، ان میں تیسری بات ' ارض ملک خدا است' بھی اسی دینی نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ تینوں افتباس ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں تا کہ قرآنی تصریحات کی روشنی میں اقبال نے وطنیت کے مسکلے کا جو کی تاش کیا ہے، اس کی ضیح شکل سامنے آسکے:

ندهب او قاطع ملک و نسب از قریش و منکر از فضل عرب در نگاه او یکے بالا و پست با غلام خویش بریک خواں نشست

ا قبال اورنظر بيروطنيت

قدر احرار عرب شاخته
باکلفتان حبش در ساخته
احمرال با اسودال آمیخد
آبروے دودمانے ریخند
این مساوات این مواخات اعجمی است
خوب می دانم که سلمان مزدکی است(۲۲)

دین ووطن

لرد مغرب آل سرایا مکر و فن اہل دیں را داد تعلیم وطن!

او بفکر مرکز و تو در نفاق بگذر از شام وفلسطین و عراق!

تو اگر داری تمیز خوب و زشت دل نه بندی باکلوخ وسنگ وخشت

چیست دیں برخاستن ازروے خاک تا زخود آگاہ گردو جان یاک

می <sup>عکنجد</sup> آنکه گفت الله ہو در حدود ایں نظام حیار سو پر که از خاک و برخیزد زخاک حیف اگر درخاک میرد جان پاک

گرچه آ دم بر دمید از آب وگل رنگ ونم چون گل کشیداز آب وگل

حیف اگر در آب وگل خلتد مدام حیف اگر برتر نپرد زیں مقام

گفت تن در شو بخاک ربگذر گفت جال پہناے عالم را نگر اساسات اقبال

جال بگنجد در جہات اے ہوشمند مرد حر بگانہ از ہر قید و بند

حرز خاک تیره آید در خروش زانکه از بازان نیاید کار موش

> آں گف خاکے کہ نامیدی وطن این کہ گوئی مصر و ایران و یمن

با وطن الل وطن را نست است زانکه از خاکش طلوع ملتے است

> اندریں نبیت اگر داری نظر نکتهٔ بینی ز مو باریک تر

گرچہ از مشرق بر آید آفتاب با مجل ہانے شوخ و بے حجاب

> در شب و تاب است از سوز درول تا ز قید شرق و غرب آید برول

بر دمد از مشرق خود جلوه مست تا همه آفاق را آرد بدست

> فطرتش ازمشرق ومغرب بری است گرچهاوازرونے نبیت خاوری است (۲۷)

## ارض ملك خداست

برگذشت آدم اندر شرق وغرب بهرخاکے فتنہ ہاے حرب وضرب

یک عروس و شوہر او ما ہمہ! آل فسونگر بے ہمہ ہم با ہمہ

> عشوہ ہاے او ہمہ مکر وفن است نے ازآن تو نہ از آن من حجر

در نسازو با تو این سنگ و است این ز اسباب حضر تو در سفر

وہ خدایا کلتهٔ از من پذیر رزق وگوراز وے بگیراو را یگر

تو عقابی طائف افلاک شو بال و پر بکشا و یاک از خاک شو

من نگویم در گذر از کاخ و کوے دولت تست ایں جہان رنگ و بوے

تیشهٔ خود را بمسارش بزن نورے از خود گیر و بر نارش بزن

دل برنگ و بوے و کاخ و کو مدہ دل حریم اوست جز با او مدہ!

ہر کہ حرفے لا الہ ازبر کند عالمے راگم بخویش اندر کند اختلاط خفته و بیدار چیست؟ ثایخ را کار با سیار چیست؟

صحبش تا کے تو بود و او نبود تو وجود و او نمود بے وجود

باطن الارض لله ظاهر است هركداي ظاهر نه بيند كافر است

دانه دانه گوهر از خاکش بگیر صید چون شاہین نه افلاکش بگیر

از طریق آذری بیگانه باش بر مراد خود جهان نو تراش!

مردن بے برگ و بے گوروکفن گم شدن در نقرہ و فرزند زن اساسات اقبال

فقر جوع ورقص وعریانی کجاست فقر سلطانی است رہبانی کجاست<sup>(۲۸)</sup>

پیامِ مشرق میں بھی مغربی طرز کی وطنیت کی مخالفت کی گئی ہے، اور''الارض للہ''ہی کے تصور کو اسلامی فکر کی بنیاد قرار دیا گیاہے:

طارق چو بر کناره اندلس سفینه سوخت گفتد کار تو به نگاه خرد خطاست دوریم از سواد وطن باز چون رسیم ترک سبب ز روے شریعت کجا رواست خندید و دست خواش به شمشیر برد وگفت بر ملک ملک ماست که ملک خداے ماست(۲۹) مسلمانم غریب به دیارم (۳۰)

۱۹۱۰ء سے ۱۹۲۱ء تک علامہ اقبال کے ہاں وطنیت کا تصور جوروپ اختیار کرتا ہے اسے بہ آسانی دو ادوار میں تقیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں ایکے خیالات کا غالب جھاؤ وطن کی جغرافیا کی حیثیت کومسلمانوں کی تاریخی اور عمرانی زندگی کے حوالے سے بیان کرنے کی مساعی پر مشتمل ہے، اور وہ ملت کے تصور تک تاریخ اسلام کے حوالے سے بینچتے ہیں۔ دوسرا دور جس کے آغاز کا صحیح سنہ تعین کرنا ممکن نہیں، وہ ہے جس میں وہ وطن کے سلسلے میں قرآن پاک سے استدلال کرتے ہیں۔ ۱۹۲۲ء تک بید دور مکمل ہوجا تا ہے اور جغرافیائی حدود کی نفی کار جحان بہت بیز ہوجا تا ہے۔ اقبال وطن کے فکری، ثقافتی اور مذہبی پہلووں کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں۔ حب الوطنی اور ناموں وطن کی حفاظت کے لیے قربانی کو نفسیاتی لحاظ سے وہ ایک ناگزیر مضرورت قرار دیتے ہیں، لیکن وطن کی حفاظت کے لیے قربانی کو فسیت دے کر مختلف علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کی ملی بھیتی میں حارج کرنے کے خلاف ہیں۔ ان کے نزد میک وطن اور معت دے اور مذہب بسے دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ وطن کا اسلامی تصور ایک مجر دتصور ہے جس میں حب الوطنی کا تعلق مذہب سے اور ملت اسلامیہ کے بہترین ثقافتی سرمائے سے ہے۔ وطن سے محبت اور مذہب تعلق مذہب سے اور ملت اسلامیہ کے بہترین ثقافتی سرمائے سے ہے۔ وطن سے محبت اور مذہب سے محبت دونوں کے درمیان تصادم کی بجائے ہم آ ہنگی ان کے نزد یک صحیح لائح مل ہے۔ تصور سے محبت دونوں کے درمیان تصادم کی بجائے ہم آ ہنگی ان کے نزد یک صحیح لائح مل ہے۔ تصور

ا قبال اور نظر بيوطنيت

وطنیت کے فکری رشتے ان کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں۔ مٰہ ہبی عقا کد کی حفاظت کا مسکہ، وطن پرستی کے غیر اسلامی رجحان کی نفی اور وطنیت کے سیاسی پہلوؤں کی شدید مخالفت ان کے نز دیک وہ اہم بنیا دی مسئلے ہیں جن کا صحیح حلت ملت کی مرکزیت کا ضامن ہے۔

**(a)** 

۱۹۲۲ء تک علامہ اقبال وطنیت کے مغربی تصور کے مقابلے میں حب الوطنی اور ملت کے تصورکو پوری طرح اپنا چکے تھے۔اس منزل تک وہ عمرانی مسائل کے حوالے سے پہنچے تھے اور اس کے بعدانھوں نے قرآن یاک کی بنیاد پراس نصب العین کو واضح طور پر قبول کرلیا تھا۔۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز اور ۱۹۱۸ء میں خاتمہ ہوا۔ سیاسیات عالم میں ان حالات نے جوتبدیلیاں پیدا کیں،علامہ اقبال انھیں بغور د کیور ہے تھے اور ان کی روشنی میں عالم اسلام میں جن ام کانات کے فروغ یانے کا احساس تھاان کی نشاند ہی بھی علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں کی ۔مسلمانوں کی سیائ تنظیم کا آغاز ۲۰۹۱ء میں مسلم لیگ کے قیام سے ہو چکا تھا۔ جنگ عظیم کے دوران میں ۱۹۱۲ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان میثاق لکھنو ہوا جس کی بنیاد مسلمانوں کے حقوق کی گلہداشت اور ہندوا کثریت سے ایک معاہدے کی صورت میں رکھی گئی تھی ایکن علامہا قبال کی نگاہ دوررس نے دیکھ لیاتھا کہ میٹاق لکھنو کا ہیولی در حقیقت ہندوستان کی متحدہ قومیت کے نظریے پر قائم ہوا تھا۔اس سے مسلمانان ہند کوسیاسی تحفظ حاصل ہونے کی بجائے ان کی تنظیمی حیثیت کافی كمزور ہوجائے گی۔ جنگ عظیم كے خاتم كے بعد خلافت كے مسائل بہت زیادہ الجھ كررہ گئے۔ ٢ ستمبر ۱۹۱۸ء کوتر کوں نے التوائے جنگ کے معاہدے پر دستخط کیے۔اگست ۱۹۲۰ء میں سیورے کی کانفرنس ہوئی اوراس طرح اتحادیوں نے اپنے تمام وعدے فراموش کرتے ہوئے ترکی کے حصے بخ بے کر دیے ۔اس سے ہندوستان کے مسلمانوں میں پیجان پیدا ہونا ضروری تھا، چنا نچیخلافت کے حق میں تح یک شروع ہوئی \_ رولٹ ایکٹ ۱۹۱۹ء کی منظوری کے بعد تحریک ترک موالات کا یراشتعال واقعہ پیش آیا۔۱۹۲۰ءتک برصغیریاک وہنداس کی لپیٹ میں آچکا تھا۔خلافتی لیڈروں کی گرفتاریوں نےمشترک قیادت کے نام پرتح یک خلافت اورتح یک ترک موالات کی باگ ڈور کانگریس کے ہاتھ دے دی تھی۔ جب مہاتما گاندھی نے یک لخت تحریک کے خاتے کا اعلان کیا تو ساسی میدان میں مسلمانوں کی شکست مکمل ہوگئی۔ میثاق کصفو کی دفعات پر کار ہند ہونے یا اساسات اقبال

ا کثریت کی طرف ہے کسی تحفظ کا یقین دلانے کی اب کانگریس کو ضرورت نہ تھی۔١٩٢٢ء میں مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا جہاز گرداب میں آچکا تھا اور حالات کے دھارے میں کانگریس کا متحدہ قومیت کا تصور زیادہ ابھرآیا تھا۔علامہ اقبال پہلی جنگ عظیم کے دوران میں حالات کے خاموش ناظر تھ کیکن ان کے خیالات میں ہندوستان کی ہندوا کثریت کے مقابلے میں مسلمانوں کی جدوجہد کا تصور کھر چکا تھا۔ تنینخ تقسیم بنگال کے ہنگاہے کا واقعہ جو دسمبر ۱۹۱۱ء میں پیش آیا تھا، علامها قبال کواینے نظریہ تُومیت کومنظم کرنے کا ایک دعوت نامه تفالیکن ۱۹۱۰ء سے کیکر جنگ عظیم کے خاتمے تک علامہ اقبال کی مفکرانہ <sup>حیث</sup>ثیت تنظیم یاتی رہی۔وہ سیاسی اورساجی زندگی کے مسائل کو نظریاتی سطح پر دیکھتے بھالتے رہے۔۱۹۲۲ء کے حالات نے اخسی عملی اقدامات کی اہمیت کا احساس دلایا۔اس احساس کوزیادہ شدید کرنے میں سول نافر مانی کے بعد کے ان واقعات کو بڑا خل ہے جن کے نتیج میں برصغیر کے طول وعرض میں مختلف مقامات پر ہندومسلم فسادات ہونے شروع ہوئے۔شدھی اور شکھن کی تح کیوں نے مسلمانوں کو بیاحساس دلا دیا کہ برصغیر کی ہندو ا کثریت اب کسی مفاہمت کے لیے تیارنہیں ہےاور دستوری مسائل میں وہ متحدہ قومیت کے تصور کو لے کر ہندوا کثریت کی حکومت قائم کرنے کی تمنائی ہے۔اب تک علامہا قبال اینے نظریہ ملت اور حب الوطنی کوعمرانی مسائل کے حوالے ہے دیکھ رہے تھے لیکن جنگ عظیم کے خاتمے نے انھیں اس مسئلے کوسیاسی حوالے سے و کھنے پر مجبور کر دیا۔ رموز بے خودی اور بانگِ دراکی آخری نظموں میں علامہا قبال عالم اسلام گوا یک د فاعی تنظیم میں منسلک کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ پیام مشرق اور جاوید نامه میں بھی یہی نظم نظر زیادہ توی ہے لیکن ساتھ ہی ہندوستانی سیاسیات کے حوالے بھی ملنے لگتے ہیں۔علامہا قبال ۱۹۲۷ء میں پہلی بارسیاسی میدان میں آتے ہیں۔وہ پنجاب کونسل کی رکنیت کے امیدوار بن کر۲۳ نومبر ۱۹۲۷ء کو کونسل کے رکن منتخب ہوجاتے ہیں۔اس زمانے میں نظریہ وطن کوانھوں نے سیاسی سیاق وسباق میں و کھنا شروع کر دیا۔اس سے پیشتر وہ اس نظریے کواول جغرافیائی ، پھرعالم اسلام اوراس کے ساتھ ساتھ عمرانی مسائل کے حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ سیاسی حوالہ نہایت دھیما اور نظریاتی حد تک تھا۔ ابعملی سیاسیات میں علامہ اقبال کے نظریات کا سیاسی رنگ زیادہ واضح طور پرسامنے آگیا۔ ١٩٢٦ء كے بعداس مسكے كے دوبنيا دى رخ تھے:

(۱) دنیائے اسلام کے حوالے سے ....اس کے لیے علامدا قبال کے سامنے پین اسلام

ازم کاایک مخصوص تصورتھا۔

(ب) ہندوستان کی سیاست کے حوالے سے .....اول بیکوشش کی گئی کہ مسلمان اپنے حقوق ومفادات کے لیے ہندوا کثریت سے کوئی آ برومندانہ معاہدہ کر کے اپنی الگ حیثیت کوبھی قائم رکھیں اور ہندوؤں کے ساتھ ایک وفاقی نظام میں بھی منسلک ہوں۔

کانگریس کےلیڈرا نی جیتی ہوئی بازی کو ہار میں تبدیل کرنے کےخواہشمندنہیں تھے۔اس لیے علامه اقبال کے ان دونوں نقطہ ہائے نظر کی شدت سے مخالفت کی گئی۔علامہ اقبال ۱۹۲۲ء سے ۱۹۳۲ء تک دس برس ہندومسلم اتحاد کے لیے کوشاں رہے۔ وہ ہندوستان کی مشترک حکومت کے ماتحت آزاد وفاقی سلطنت کے تصور کی طرف بڑھ رہے تھے اور اس کا رشتہ مسلمانوں کی دفاعی جدوجہد کے ساتھ ملا کر عالم اسلام کی سطح پر ایک منظم دفاعی نظام کی تشکیل میں کوشاں تھے۔ بیہ صورتحال کانگریس کو بہت کھکتی تھی۔ وہ مسلمان لیڈر جنھوں نے تحریک ترک موالات اور خلافت میں کانگریس کا ساتھ دیا تھا،اب اس سے بدطن ہوکرمسلمانوں کی الگ سیاسی جدوجہد کے لیے آمادہ ہورہے تھے۔ پچھ مسلمان لیڈر جومغربی قومیت کے طرفدار تھے، پوری طرح کا تگریس کی صفول میں چلے گئے۔ان حالات میں مسلمانوں کوالگ قوم کی حیثیت سے ینینے کا غیرشعوری احساس ہونے لگا۔الیمی حالت میں کانگرلیس کوجد وجہدآ زادی کی تحریک میں بیصورت سب سے زیادہ خطرنا ک نظر آتی تھی کہ ہندوستان کےمسلمان کسی ایسےنظریے کی حمایت میں ہوجا ئیں جو مسلمان ممالک کو ایک مرکزی نقط پرمنظم کر سکے۔عوامی سطح پرمسلمانوں کے ہاں اقبال کی '' خضرراہ'' اور بعض دوسری نظموں نے ان خیالات کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا جنہیں انگریز سیاستدان پین اسلام ازم کے نام سے یاد کرتے تھے اور جن کی وجہ سے جمال الدین افغانی اور بعض دوسرے لیڈروں کو بدنام کیا جارہا تھا۔ بانگِ دراکی نظموں، رموز بر خودی ، پیام مسشرق اور جاويد نامه مين جمال الدين افغاني كى بلاواسط يا بالواسطة توصيف كاجو ببلونكاتا تقا اس سے ہندوستان کی ہندوا کثریت کا خوفز دہ ہونا نا گزیر تھا۔ کانگریس توبیر چاہتی تھی کہ مسلمان، قومیت کے مغربی تصور کے زیرا ثر جذب ہو کر ہندوا کثریت کا حصہ بن جائیں اور ہندوستان کے مسلمانوں میں دوسرےاسلامی ممالک کے ساتھ را بطے کی ضرورت کا احساس باقی نہ رہے۔ان حالات میں علامہا قبال ایک طرف تو ۱۹۳۱ء تک مسلمانوں اور ہندوؤں میں اشتراک عمل کے فارمولے تلاش کرتے رہے اور مشترک وفاقی حکومت کے زیرا ٹرمسلمانوں کی تہذیبی اور مذہبی اسات اقبال

آزادی کی خود مختارانہ حیثیت کو اکثریت کے بڑے وفاق کے ساتھ ہم آ ہنگ کرنے کی جدوجہد میں گےرہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو من حیث القوم منظم کرنے کے لیے اوران کی الگ فرہبی حیثیت منوانے کے لیے کوشاں رہے۔ ان حالات میں حب الوطنی کا مسئلہ کئی بار زیر بحث آیا۔ وطن کی حفاظت اور غیر ملکی تسلط کے مقابلے میں ناموں وطن کے لیے قربانی کا مسئلہ علامہ اقبال کے لیے واضح جواب کا تقاضا کرتا تھا۔ دوسری طرف عالمی سطح پر مسلمانوں کے مشتر کی مل اقبال کے لیے واضح جواب کا تقاضا کرتا تھا۔ دوسری طرف عالمی سطح پر مسلمانوں کے مشتر کی مل سے وطن کی چغرافیائی حدود کا جورشتہ ہوسکتا تھا، اس میں کئی فیصلہ کن مرحلے آتے تھے۔ چنانچہ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کی مفکر انہ بصیرت کو اب عملی زندگی اور عملی مسائل سے واسطہ تھا۔ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کی مفکر انہ بصیرت کو اب عملی زندگی اور عملی مسائل سے واسطہ تھا۔ اس لیے وطن کے فکری، ثقافتی اور مذہبی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اب سیاسی مسائل کا حل طلب ہونا ناگزیر ہو چکا تھا۔ 19۳۲ء میں اسی فضا کے تحت انھوں نے مطالبہ پاکستان کو مسلمانان ہمند کا تھے۔ انھوں نے مطالبہ پاکستان کو مسلمانان ہمند کا تھے۔ انھوں نے مطالبہ پاکستان کو مسلمانان ہمند کا تھے۔ انھوں الے یو کر اور دیر ہا تھا۔

اقبال کے نظریاتی افکار کے لیے ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۱ء کے سال بڑے ہنگامہ خیز اور اہم ہیں۔ اضی سنین میں اقبال کی سیاست کے نمایاں خط و خال سیاسی نقشے پر نمودار ہوتے ہیں۔ عملی سیاسیات، مسلمانوں کی الگ تہذ ہی اور مذہبی شخصیت اور ہندوستان کی مختلف تو موں کے وطن ہونے کی حیثیت، اضیں ایک ایسے مرحلے پر لے آئی جہاں وہ ہندومسلم مفاہمت سے مایوں ہوئے۔ اضیں مسلمانوں کے لیے ایک الگ جغرافیائی وطن کی اہمیت کا حساس ہونے لگا تھا۔ ایک ہوئے۔ انصیں مسلمانوں کے لیے ایک الگ جغرافیائی وطن کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک ایسے وطن کی اہمیت کا احساس جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہواور وہ اپنی زندگی اسلامی نظریات کے مطابق استوار کرسکیس۔ ہندوستان کے سیاسی حالات کے لیس منظر میں وطن کے تصورات کی عائلی حیثیت اب ان کے لیے بہت زیادہ توجہ طلب نہیں رہی تھی ، تا ہم ۱۹۲۰ء کے گردو پیش اقبال مائلی حیثیت اب ان کے لیے بہت زیادہ توجہ طلب نہیں رہی تھی ، تا ہم ۱۹۲۰ء کے گردو پیش اقبال خیا میں اخوں نے جن خیالات کا اظاہر کیا ان سے عائلی زندگی کے حوالے سے نیلی امتیازات کی پوزیشن تھاتی ہے۔ نیاز الدین احمد خان نے اپنی کسی عزیزہ کے دوالے سے نیلی امتیازات کی پوزیشن تھاتی ہوں۔ اللہ میں احمد خان نے اپنی کسی عزیزہ کے دوالے سے نیلی امتیازات کی بوزیشن کے بارے میں احمد خان نے اپنی کسی عزیزہ کے دوالے سے نیلی امتیازات کی نواز کی حالات کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ علامہ اقبال اس کے جواب میں ۱۹جون ۱۹۲۰ء کو کلامتے ہیں:

"انسانوں کوخدانے قبائل میں تقسیم کیا۔ اس واسطے کدان کی شناخت کی جاسکے۔ (وجعلنکم شعوبا و قبائل لنعار فو) نداس واسطے کہ بدا میاز سلسلہ از دواج میں ممرومعاون ہو:

ا قبال اور نظرييه وطنيت

خویشتن را ترک و افغان خوانده ای واے بر تو آن چہ بودی ماندہ ای $^{(m)}$ 

علامہ کے نز دیک بیمسائل زیادہ توجہ کا مرکز نہ تھے۔ان کے ہاں قومیت کے مغربی تصور کے خلاف جو دلائل تھے،ان میں اس زمانے تک'' فکری سالمیت'' پیدا ہو چکی تھی۔ چنانچہ انھوں نے نکلسن کے نام جو خط ککھاوہ ان کے خیالات کا حاصل سمجھناچا ہیے۔فرماتے ہیں:

''اسلام ہمیشہ رنگ ونسل کے عقیدے کا جوانسانیت کے نصب العین کی راہ میں سب سے بڑاسنگ گرال ہے، خمایت کا میاب حریف رہا ہے۔ رینان کا یہ خیال غلط ہے کہ سائنس اسلام کا سب سے بڑی دخمن ہے۔ دراصل اسلام بلکہ کا نئات میں انسانیت کا سب سے بڑا دخمن رنگ ونسل کا عقیدہ ہے، اور جولوگ نوع انسان سے محبت رکھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ ابلیس کی اس اختر اع کے خلاف علم جہاد بلند کر دیں۔ میں دکھیر ہا ہوں کہ قومیت کا عقیدہ جس کی بنیا دنسل یا جغرافیائی حدود ملک پر ہے، دنیائے اسلام میں استیلا حاصل کر رہا ہے اور مسلمان عالمگیراخوت کے نصب العین کو نظر انداز کر کے اس عقیدے کے فریب میں مبتلا ہورہے ہیں جوقومیت کو ملک و وطن کی حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک مسلمان اور ہمدردنوع کی حیثیت سے حدود میں مقیدر کھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے میں ایک مسلمان اور ہمدردنوع کی حیثیت سے اور حدود ملک کی بنیاد پر قبائل اور اقوام کی تنظیم ، حیات اجہا عی کی ترقی اور تربیت کا ایک وقتی اور عارضی پہلو ہے۔ اگر اسے یہی حیثیت دی جائے تو مجھے کوئی اعتر اض نہیں، لیکن میں اس چیز کا عارضی پہلو ہے۔ اگر اسے یہی حیثیت دی جائے تو مجھے کوئی اعتر اض نہیں، لیکن میں اس چیز کا خالف ہوں کہ اسے انبی قوت عمل کا مظہراتم قر اردیا جائے۔ ''(۱۳)

۱۹۳۵ء میں بھی وہ تصوروطن کی مذہبی اساس کواپنے افکار کی بنیاد مانتے ہیں۔نگلسن کے نام خط میں تصوروطن کا جوہیو لی تیار ہوا تھا اس کا مادی روپ ۱۹۳۵ء کی اس تحریر میں اور بھی''سنور'' کر سامنے آیا جس میں اسلام اور قادیا نیت کے معاطے کو چھیڑا گیا تھا۔

پنڈت نہرو کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے اس حقیقت کوکھل کر بیان کر دیا ہے:
" تاریخ کا متعلم اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام کا ظہورا لیسے زمانے میں ہوا جب کہ وحدت انسانی
کے قدیم اصول، جیسے خونی رشتہ اور ملوکیت ناکام ثابت ہور ہے تھے۔ پس اسلام نے وحدت
انسانی کا اصول گوشت اور پوست میں نہیں بلکہ روح انسانی میں دریافت کیا۔ نوع انسان کو اسلام
کا اجتماعی پیغام ہے ہے کہ نسل کے قیود سے آزاد ہوجاؤ۔ یابا ہمی لڑائیوں سے ہلاک ہوجاؤ' نیے کہنا

اساسيات اقبال

کوئی مبالغہ نہیں کہ اسلام فطرت کی نسل سازی کی ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اپنے مخصوص اداروں کے ذریعے ایسا نقط نظر پیدا کر دیتا ہے جو فطرت کی نسل ساز قو توں کی مزاحمت کرتا ہے۔ انسانی برادری قائم کرنے کے سلسلے میں اسلام نے جواجم ترین کارنا ہے ایک ہزارسال میں انجام ویے وہ مسیحت اور بدھ مت نے دو ہزارسال میں بھی انجام نہیں دیے۔ یہ بات ایک مجزے سے کم نہیں کہ ایک ہندی مسلمان نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود مراکش بھنے کر اجنبیت محسوں نہیں کرتا، تاہم نہیں کہا جا جا میں رکھا کہ بندر تج نسلی عصبیت کو مٹا ہر ہوتا ہے کہ اسلام نے معاشری اصلاح کو زیادہ تراس امر پر بھنی رکھا کہ بندر تج نسلی عصبیت کو مٹا یا جائے اور ایساراستہ اختیار کیا جائے جہاں تصادم کا کم سے کم امکان ہو۔ قرآن کا ارشاد ہے ''ہم نے تم کو اور ایساراستہ اختیار کیا جائے جہاں تصادم کا کم سے کم امکان ہو۔ قرآن کا ارشاد ہے ''ہم نے تم کو قبائل میں اس لیے پیدا کیا گئے بچانے جاسکو۔ لیکن تم میں سے وہی شخص خدا کی نظر میں بہترین نوع انسان سے نسلی امتیازات مٹانے کے لیے کس قدر وقت درکار ہے قرمسکانسل کس قدر فر رحمت ہوا ورع انسان سے نسلی امتیازات مٹانے کے لیے کس قدر وقت درکار ہے قرمسکانسل کے متعلق صرف نوع انسان سے نسلی امتیازات برفتے پانا) معقول اور قابل معلنظر آئے گا۔'(۳۳)

یہا فکارعلامہ اقبال کے دہنی سیاسی طرزعمل کے لیے بنیا دی محرک کے طور پر کار فرما تھے۔ ان کی سیاسی بصیرت کے لیے ان محرکات نے بنیا دکا کام دیا۔ علامہ کے سیاسی طرزعمل کی خارجی شکل (پاکستان) اضی افکار کی جغرافیائی بازیافت میں ممدومعاون ہوئی اور بالاخرمسلمانوں کے عقائد و افکار کی آزادانہ نشوونما کے لیے ایک الگ سرزمین (وطن) کامطالبہ ان کے خیالات کاممورہ وگیا۔

(4)

19۳۰ء میں علامہ اقبال کے تصور وطن سے متعلق خیالات کا سیاسی رخ سطح پرآگیا۔ وہ اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں ایک فعال عضر کے طور پر سرگرم عمل ہوئے اور مسلم لیگ کے نظیمی ڈھانچے کے علاوہ اس کے نصب العین کے تعین کا فریضہ بھی ان پر عاکد ہوا۔ عالم اسلام میں اس وقت جو حالات تھے اور خود برصغیر ہندو پاکستان جس شدیدا قتصادی اور سیاسی بحران سے دو چارتھا، اس میں ہندوستان کی غالب اکثریت (ہندو) کے ساتھ کسی نہ کسی پہلوسے مفاہمت کی ناکا می سامنے تھی۔ ان حالات میں علامہ کے لیے ہندی مسلمانوں کے سیاسی مفادات اور دوسرے مسلمان ممالک کے درمیان اشتر اک عمل کی مختلف صور تیں لائق اعتنا نظر

قبال اور نظر بيدوطنيت

آئیں۔کانگریس اورانگریز دونوں''مسلمانوں کی عالمی سطح پرمتحدہ تنظیم'' کےخلاف تھے۔علامہ ا قبال کی تح بروں براس حوالے سے بار ہاراعتراض کیے گئے ۔انھوں نے دسمبر ۱۹۳۰ء کے آل انڈیا سلم لیگ کےصدار تی خطبے میں جہاں ہندومسلم مفاہمت کے لیے مختلف تجاویز پیش کی تھیں ، وہیں مذہبی اور کلچرل حیثیت سے مسلمانوں کے الگ قوم ہونے پراصرار کرتے ہوئے بیرمطالبہ بھی کیا تھا كەسلمان جن صوبوں میں اكثریت میں ہیں، وماں انكی خودمختارانه حكومت الیی خودمختارانه ہوكہ وہ اسے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرسکیں ،اور بیصورت ہندوؤں کی اکثریت والےصوبوں کے ساتھ ایک ایسے ڈھانچے کی شکل میں منسلک ہو کہ وحدت کے اندر کثر ت کا وہ انداز قائم رہے جس کے مطابق مسلمانوں کی الگ قو می حثیت برقرار رہ سکے۔اسی خطبے میں انھوں نے آ گے چل کر نقبل میں اس امکان کے پیدا ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا تھا جس میں پنجاب،شال مغر بی س حدی صوبہ سندھ اور بلوچیتان ایک واحد ریاست کی صورت اختیار کر جا ئیں گے۔ خطبے پر کانگریں اورانگریز دونوں نے بڑی لے دے گی۔بعض حصوں کوساق وساق سےالگ کر کے ایک الگ مسلمان ریاست کے قیام اور دیگر مسلمان ملکوں کے ساتھ ملکرایک گہری سازش کا فرضی نقشہ تیار کیا گیا۔اس بحث وتمحیص کے بعض اجز ابہت اہم ہیں،ان ہےمعلوم ہوتا ہے کہ س طرح کانگریسی ا کا برمسلمانوں کو ساسی سطح برحکمت عملی، اخباری برا پیگنڈے اور برطانوی حکومت کو برا یکنجة کر کے شکست دینے کے دریے تھے۔خطبہالہ آباد (۱۹۳۰ء) کاکسی قدرطویل اقتباس مسکلے کی نوعیت کو مجھنے میں مدددیتا ہے:

"The conclusion to which Eruope is consequently driven is that religion is a private affair of the individual and has nothing to do with what is called man's temporal life. Islam does not bifurcate the unity of man into an irreconcilable duality of spirit and matter. In Islam God and the universe, spirit ad matter, Church and State, are organic to each other. Man is not the citizen of a profane world to be renounced in the interest of a world of spirit situated elsewhere. To Islam matter is spirit realising itself in space and time. Europe uncritically accepted the duality of spirit and matter probably from Manichaean thought. Her best thinkers are realising this initial mistake to-day, but her statesmen are indirectly forcing the world to accept it as an unquestionable dogma. Is is, then, this mistaken separation of spiritual and temporal which has largely influenced European religious and political thought and has resulted practically in the total exclusion of Christianity from the life of European states. The result is a set of mutually ill-adjusted states dominated by interests not human but national. And these mutually ill-adjusted states

الماسيات اقبال

after trampling over the morals and convictions of Christianity, are to-day feeling the need of a federated Europe, i.e. the need of a unity which Christian church organistaion originally gave them, but which instead of reconstructing it in the light of Christ's mission of human brotherhood, they considered it fit to destroy under the inspiration of Luther. A Luther in the world of Islam, however, is an impossible phenomenon: for here there is no chruch organisation similar to that of Chirstianity in the Middle ages, inviting a gestroyer. In the world of Islam, we have a universal polity whose fundamentals are believed to have been revealed, but whose structure, owing to our legist's want of contact with modern world stands to-day in need of renewed power by fresh adjustments. What, then is the problem and its implication? Is religion a private affair? Would you like to see Islam as a moral and political ideal, meeting the same fate in the world of Islam as Christianity has already met in Europe? Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and to reject it as a polity in favour of national politics, in which religious attitude is not premitted to play any part? This question becomes of special importance in india where the Muslims happen to be a minority. The proposition that religion is a private individual experience is not surprising on the lips of a European. In Europe the conception of Christianity as a monastic order, renouncing the world of matter and fixing its gaze entirely on the world of spirit, lead by a logical process of thought, to the view embodied in this proposition. The nature of the Holy Prophet's religious experience, as disclosed in the Quran, however, is wholly different. It is not mere experience in the sense of a purely biological event, happening inside the experient and neccessitating no reactions on his social environment. It is individual experience creative of a social order. Its immediate outcome is the fundamentals of a polity with implicit legal concepts whose civic significance cannot be belittled merely because their origin is revelational. The religious ideal of Islam. therefore, is organically related to the social order which it has created. The rejection of the one will eventually involve the rejection of the other. Therefore the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable to a Muslim. This is a matter which at the present moment directly concerns the Muslims of India. "Man", says Renan, "is enslaved neither by his race, nor by nor by his religion the course of rivers, nor by the direction of mountain ranges. A great aggregation of me, sane of mind and warm of heart, creates a moral consiciousness which is called a nation. Such a formation is quite possible, thought it involves the long and arduous process of practically remaking men and furnishing them with a fresh emotional equipment. It might have been a fact in India if the teaching of Kabir and the Divine Faith of Akbar has seized the imagination of the masses of the country. Experience, however, shows that the various caste-units and religous units in Idia have shown no

inclination to sink their respective individualities in a larger whole. Each group is intensely jealous of its collective existence. The formation of the kind of moral consciousness which constitutes the essense of a nation in Renan's sense demands price which the people of India are not prepared to pay. The unity of an India nation, therefore, must be sought, not in the negation, but mutual harmony and co-operation of the many. True statesmanship cannot ignore facts, however not to assume the existence of a state of things which does not exist, but to recognise facts as they are, and to exploit them to our greatest advantage. And it is on the discovery of Indian unity in this direction that the fate of India as well as Asia really depends. India is asia in miniature. Part of her people have cultural affinities with nations in the east and part with nations in the middle and west of asia. If an effective principle of co-operation is discovered in India, it will bring peace and mutual good-will to this ancient land which has suffered so long, more because of her situation in historic space than because of any inherent incapacity of her people. And it will at the same time solve the entire political problem of Asia.

It is, however, painful to observe that our attempts to discover such a principle of internal harmony have so far failed. Why have they failed? Perhaps we suspect each other's intentions and inwardly aim at dominating each other. Perhaps in the higher interests of mutual co-operation, we cannot afford to part with the monopolies which circumstances have placed in our hands and conceal our egoism under the cloak of a nationalism, outwardly stimulating a large-hearted patriotism, but inwardly as narrowminded as a caste or a tribe. Perhaps, we are unwilling to recognise that each group has a right to free development according to its own cultural traditions. But whatever may be the causes of our failure. I still feel hopeful. Events seem to be tending in the direction of some sort of internal hamony. And as far as I have been able to read the Muslim mind, i have no hesitation in declaring that if the principle that the indian muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own indian home-lands is recognised as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake his all for the freedom of india. The principle that each group is entitiled to free development on it own lines, is not inspired by any feeling of narrow communalism. There are communalisms and communalisms. A community which is inspired by feeling of ill-will towards other communities, is low and ignoble. I enterain the highest respect for the customs, lawas religous and social institutions of other communities. Nay, it is my duty, according to the teaching of the Ouran, even to defend their place of worship, if need be. Yet I love the communal group, which is the source of my life and behaviour, which has formed me what i am by giving me its religion, its literature, its thought, its culture and there by recreating its whole past as a living operative factor in my present consciousness. Even the authors ۸۰ اسات اقبال

of the Nehru Report recognise the value of this higher aspect of comunalism. While discussing the seperation of sind they say: :To say from the larger view-point of nationalism that no communal provinces should be created, is in a way, equivalent to saying from the still wider international view-point that there should be no separate nations. Both these statements have a measure of truth in them. But the staunchest internationalist recognises that without the fullest national autonomy it is extraordinarily difficult to create the international state. So also without the fullest cultrue autonomy, and communalims in its better aspect is cultrue, it will be difficult to create a harmonious nation."

Communalism in its higher aspect, then is whole in a country like india. The units of indain society are not territionial as in European countries. India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. Thir behaviour is not at all determined by a common race conciousness. Even the Hindus do not form a homogeneous group. The principle of European democracy cannot be applied to india without recognising the facts of communal groups. The muslim demand for the creation of a Muslim india within india is, therefore, prfectly justified. The resolution of the all parties muslim conference at Delhi is, to my mind, wholly inspired by this noble ideal of a harmonious whole, which, instead of stiffling the respective invidualities of its component wholes, affords them chances of fully working out the possibilities that may be latent in them. And i have no doubt that this house will emphatically endorse the Muslim demands embodied in this resolution. Personally i would go further than the demands embodied in it. I would like to see the punjab, north-west frontier province, sindand Baluchistan amalgamated into a single state. Self government within the British empire or whit out the british empire, the formation of a consolidated north west indian muslim state, appears to me to be the final destiny of the muslims, at least of north-west india.

The Hindu thinks that seperate electorates are contrary to the spirit of nationalims, because he understands the world Nation to mean a kind of iniversal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality. Such a state of things, however, does not exist...india is a land of racial and religious veriety. Add to this the general economic inferiority of the Muslims, their enormous debt, especially in the Punjab, and their insuffficient majorities in some of the provinces as at present constituted and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorates. In such a country and in such circumstances terriorial electorate cannot secure adequate representation of all interests and must inevitable lead to the creation of an oligarehy. The Muslims of india can have no objection to purely territorial electorates if provinces are demarcated so as to secure comparatively homogenous communities possessing linguistic, racial,

culture and religious unity."(")

کانگریس نے خلافت کی تح یک اورتح یک ترک موالات کوختم کر کے مسلمانوں کے کچھ جھے کوکانگریس کے قوم پرستانہ مفادات میں جذب کرلیا تھااور باقیوں کے لیے ہجرت کی حوصلہ افزائی کر کے اپنامیدان صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔افغانستان کی حکومت کے رویے اور دیگرمسائل نے بہت سے ہجرت کرنے والوں کونقصان اٹھا کرواپس آنے پر مجبور کر دیا تھا۔اس حال کی نا کا می کے بعد مسلمان ایک بار پھرا ہے حقوق کی حفاظت کیلیے جدا گانہ انتخاب کا پروگرام لے کر آئے ۔بعض علاقوں میں مسلمانوں کے لیے ہتحفظات کانگریس کے لیے نا قابل برداشت تھے۔ کانگرلیں کی ہندوا کثریت قومیت کے لبادے میں ہندوؤں کی برتری کا خواب دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ۱۹۳۰ء کے اجلاس میں مسلم لیگ نے صوبوں کو مذہبی اور دیگر متعلقہ مسائل کی روشنی میں ازبرنونقشیم کرنے اورمسلم اکثریت کے بعض علاقوں کو ہندوا کثریت کےصوبوں سے حدا کرنے کی تجاویز منظور کیں ۔علامہ اقبال کا خطبہ جواس موقع پر دیا گیا، سیاس سطح پراس بات کا پہلا اقرار ہے کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ برصغیر ہے۔اس نتیجے کا شعور بہت دوررس نتائج کا حامل تھا۔ مسلمانوں کے وطنی تصور کی بنیاد قومیت پانسلی وعلاقائی تعصّات پنہیں مذہب پر ہے۔اس لحاظ سے مسلمانوں کی حب الوطنی ارضی اور مادی نہیں بلکہاد نی احکامات اور معتقدات کی بحا آوری کے لیے وطنی تشخص مرمنحصر ہے بصورت دیگرخو دوطن برستی مسلمانوں کے نزدیک بت برستی ہی کا دوسرا نام ہے۔۲۱مارچ ۱۹۳۲ء کے خطبہ صدارت میں علامہا قبال نے وطن سے محت کے حذیے کی ملی اساس کو بیان کیا ہے اور حب الوطنی کے حائز حدود کا تعین کیا ہے:

"Patriotism is a perfectly natural virtue and has a place in the moral life of man. Yet that which really matters is a man's faith, his culture, his historical tradition. These are the things which in my eyes are worth living for and worth dying for and not the piece of earth with which the spirit of man happens to be temporarily associated, In view of the visible and invisible points of contact between the various communities of India, I do believe in the possibility of constructing a harmonious whole whose unity cannot be distributed by the rich diversity which it must carry within its bosom. The problem of ancient Indian thought was how the one became many without sacrificing its oneness. To-day this problem has come down from its ethical heights to the grosser plane of our political life, and we have to solve it in its reversed form, i.e. how the many can become one without sacrificing its plural character" ("\(^{\mathbb{C}}\))

علامها قبال نے۱۹۳۲ء کے خطبے میں ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کا جوحل دریافت

اماسات اقبال

کیا تھا وہ ایک الگ مملکت کے قیام کا تصور ہے۔ ایک ایسے وطن کا تصور جس میں حب الوطنی کی بنیا دارضی رشتوں کے استحکام پزمیس بلکہ ان کی وسعت پذیری یالا مکا نیت پر ہے۔ وہ وطن کو مکان سے نکال کرزمان میں پھیلانے کے قائل سے وہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی تمنا تو کرتے ہیں لیکن ان معنوں میں کہ اس وھرتی پر مسلمانوں کا فد جب، تاریخی روایات اور کلچر محفوظ ہو سکیں۔
تاریخی روایات سے مراد مسلمانوں کی من حیث الملت عہد بعید نشو ونما اور اس سے بیدا شدہ اثر و فوز ہو تک نفوذ ہے، اور کلچر سے علامہ کی مراد مسلمانوں کی فکری کا وشوں سے وقوع پذیر ہونے والے افکار بیں۔ یادر ہے کہ دونوں کی مت میں فدہبی اقد ارکا دور تک پھیلا ہوا سلسلہ ہے۔ اس کی روشنی میں علامہ کشرت اور وحدت کے توازن میں ہندومسلم مفاہمت کے لیے موزوں فارمولا تلاش کرتے مدہ ہد وجہد کر سے بندوا کم تریک کی وجہ سے ناکا می ہوئی تو وہ جدا گانہ ملک کے لیے جدوجہد کو مسلمانوں کو میوطن اس لیے درکارتھا کہ وہ وہ وہاں اپنے معتقدات کے لیے حفاظت کا سامان فراہم کر سکیں۔

خطبالہ آباد (۱۹۳۰ء) کو ہدف تقید بنایا گیا۔ اگ مملکت کے تصور کو برطانیہ اور ہندوا کثریت کے خلاف سازش کہا گیا۔ اس کے لیے ملامت کی اصطلاح '' پین اسلام ازم' تھی۔ خافین کے پاس کا جوازیہ تھا کہا قبال فکری سطح پر جمال الدین افغانی کے افکار کی توصیف اشعار میں کر چکے تھے۔ خطبہ الہ آباد میں الگ ملک کے تصور کی طرف اشارہ موجود تھا۔ اگر پنجاب، سرحد، بلوچتان اور سندھ کو ملا کر ایک سلطنت وفاق کے اندریا بہر وجود میں آتی ہے تو ہندوؤں کی زبان میں بیتو پورپ سے لیکر ہندتک مسلمان ممالک کا ایک مربوط سلسلہ بن جاتا ہے، اور اس کو ہندو کھی پنزنییں کرسکتے تھے۔ اقبال پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان ممالک کی دفاعی پوزیشن کے بارے میں ''مشترک سیاسی اتحاد'' کے امکان پر بھی توجہ کر چکے تھے۔ ''خضرراہ'' (۱۹۲۱ء) میں فرماتے ہیں: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نشخر (۱۹۲۱ء) میں فرماتے ہیں: فیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کا شغر (۱۹۲۱ء)

ہندوسیاست دان (اوران میں بعض کا نگر کیں اکا بربھی شامل ہیں) ہندوستان کے خلاف اور ہندی مسلمانوں کی حمایت میں افغانستان کے ہندوستان پرحملہ آور ہونے کے شبہات کا اظہار ۱۹۳۰ء کے گردو پیش اکثر کیا کرتے تھے۔ان حالات میں پنجاب،سرحد، بلوچستان اورسندھ کی وحدت کے قیام کا ہلکا سا اشارہ (اور خطبہ الہ آباد میں مستقبل کی اس امکانی صورت پر بھی اظہار رائے کیا گیا تھا) ہندوؤں کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہوگیا۔ ہندوؤں کو ڈرتھا کہ اگریے علاقہ

ا قبال اورنظر به د طنیت

ایک آزاد یا نیم آزاد شکل اختیار کرتا ہے تو ہندوستان کی سرحد کمزور ہوجائے گی۔ اگر ان علاقوں کے مسلمان کسی وقت کسی دوسر سے اسلامی ملک سے اتحاد کر لیتے ہیں تو ہندوستان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ یہ اندیشے ہندولیڈروں نے پھیلائے اور اقبال کے خطبے کونشانہ بنایا گیا۔ ہندوسیاست دانوں نے بڑی چالا کی سے خطبے کے بعض حصوں کوسیاق سے جدا کر کے صرف دو نتیجا خذکر لیے: دانوں نے بڑی چالا کی سے خطبہ پین اسلام ازم کی بنیا دہے۔

(الف) یہ خطبہ پین اسلام ازم کی پوزیشن غیر محفوظ ہوتی ہے۔

اقبال گول میز کا نفرنس (۱۹۳۱ء) میں گئے تو بہے کرانیکل کے نامہ نگار نے ان کا انٹرویولیا۔

اس میں ایک سوال پین اسلام ازم کے بارے میں ہے۔ سوال اور اس کا جواب ذیل میں درج ہے:

اس میں ایک سوال پین اسلام ازم کے بارے میں ہے۔ سوال اور اس کا جواب ذیل میں درج ہے:

A.The term Pan-Islamism has been used in two senses. As far as i know, it was coined by a french journalist and in the sense in which he used that term, Pan-Islamism existed no where except in his own imagination. I think the French Journalist meant to give shape to a danger which he faneied was existing in the world of Islam. The phrase was invented after the fashion of the expression "Yellow Peril", in order to justify European aggression in Islamic countries.

Later on, I think the expression Pan-Islamism was taken to mean a kind of intrigue, the centre of which was in Constantinople. The Muslims of the world were understood to be planning a kind of union of all the Muslim states against the European states. The late Professor Brown of the Cambridge University has, I think, conclusively proved that Pan-Islamism in that sense never existed in Constantinople or any where else.

There is, however, a sense in which Jamal-ud-Din Afghani used it. I do not know if he used the same expression, but he actually advised Afghanistan, Persia and Turkey to unite against the aggression of Europe. This was purely a defensive measure, and I personally think that Jamal-ud-din was perfectly right in his view.

But there is another sense in which the world should be used and it does contain the teaching of the Quran. In that sense it is not a political project but a social experiment. Islam does not recognise caste or race or colour. In fact Islam is the only outlook on life which has really solved the colour question, at least in the Muslim world, a question which modern European civilization with all its achievements in science and philosophy, has not been able to solve. Pan-Islamism, thus interpreted, was taught by the Prophet and will live for ever. In this sense Pan-Islamism is only Pan-Humanism. In this sense every muslim is a Pan-Islamist and ought to be so. Indeed the word Pan ought to be dropped from the phrase Pan-Islamism, for Islamism is an experssion

اساسات اقال

which completely covers the meaning I have mentioned above."( <sup>172</sup>)

ہندووں کی طرف سے غیر محفوظ سرحد کا تصور بھی خوب خوب اچھالا گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے ایڈورڈ تھا میسن کے بیانات کواپنی کتاب "Discovery of India" میں بڑی اہمیت دی ہے۔ یہی بزرگ ہندووں کو بیخوف دلاتے ہیں کہا گر ہندوستان کے شالی حصا یک الگ وحدت بن گئے تو ہندوستان کی سرحد کا کیا ہوگا؟ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر تھا میسن نے خطبہ الہ آباد کے متذکرہ حصے کوسیاق وسباق سے الگ کر کے "نائمنر" لندن کوخط کھا۔ اس کے جواب میں علامہ اقال نے دیں اکو براس 19 کو " نائمنر" ہی میں تح برکیا:

"May I tell Dr. Thompson, in this passage I do not put forward a "damand" for a Moslem state outside the Brithish Empire, but only a guess the possible outcome in the dim future of the mighty forces now shaping the destiny of Indian sub-continent. No indian Muslim with any pretence to sanity contemplates a Moslem State or series of States in North-West India outside the British Commonwealth of Nation as a plan of practical politics. Although I would oppose the creation of another cockpit of communal strife in the Central Punjab, as suggested by some enthusiasts, I am all for a redistribution of India into provinces with effective majorities of one community or another on lines advocated both by the Nehru and the Simon Reports. Indeed, my suggestion regarding Moslem provinces merely carries forward this idea. A series of contented and well organised Muslim provinces on the North-west frontier of India would be the bulwork of india and of the british empire, against the hungry generations of the asiatic high lands." (\*\*\*N

کانگرلیس کا بدواویلاا کیک طرف اور گول میز کانفرنس دوسری طرف، ہندومسلم اتحاد کوضعیف کرر ہاتھا۔ اس فضا میں مسلمان رہنماؤں کی راؤنڈٹیبل کانفرنس میں شرکت ہندومسلم مسکے کے حل کی آخری کوشش تھی جو ناکام ہوگئ۔ مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ مسلم اکثریت والے صوبوں کی مناسب حد بندی، مسلمانوں میں اقلیتی صوبوں میں مناسب تحفظات اور مرکز میں ہندوا کثریت کی مناسب حد بندی، مسلمانوں میں اقلیتی صوبوں میں مناسب تحفظات اور مرکز میں ہندوا کثریت کی چند سری حکومت (Oligarchy) سے بچاؤ کے لیے ۳۳ فیصد نمائندگی کا حق دیا جائے۔ یہ تحصسلم مطالبت، کانفرنس ناکام ہوگئی ایک تو اس لیے کہ خود مسلمان نمائندوں میں با ہمی اتحاد کی کمی اور ایک دوسرے سے بدگمانی تھی، دوسرے کا گریس نے مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ علامہ اقبال کی نظر میں ہندومسلم مصالحت کی بیناکام کوشش اس بات کا اعتراف ہے کہ آئندہ ہندواور مسلمان کی فارمولے پر راضی نہیں ہوسکتے۔ اب اس کے سواکوئی چارہ کار نہ تھا کہ مسلمان اپنے مداگانہ ملک کا مطالبہ کریں۔ وحدت میں کثرت کی بقاء کے فاسفیانہ امکانات ہندوا کثریت

قبال اورنظريه وطنيت

کے رویے نے ختم کردیے تھے۔علامہ نے اپنے اس موقف کو کھلے الفاظ میں ۱۵ دسمبر ۱۹۳۲ء کو پیشنل لیگ لندن کے ایک جلسے میں بیان کردیا۔متذکرہ اقتباس ہے ہے:

"The Principle that underlies the demands made by the Muslims of india is very simple and cannot fail to appeal to the British people. As you know the population of the mussalmans of india is over 70000000. Half of this population is seattered all over the country. The major portion, however, of this population is comparatively compact, especially in the Provinces which constitute the large west indian quarter. In Bengal the population of the Mussalmans is about 57% in Sind it is about 73% in the Frontier Provinces it is about 95%

Now, the point of Muslims of india is that, as pepole representing a distinct historical tradition and homogeneity, which is not possessed by any other community in India, as such people they want to live their own lives, and develop on their own cultural lines. This is the principle that underlies the demands made by them...

Now these concrete demands are in the first place, seperate electorates, in the second place, majority in those provinces at least in which we happen to be in majority, and we claim as a demand, that is to say, a national demand, for immediate Provincial Autonomy. Again, we demand the seperation of sind (from the province of Bomboy). We demand equal status for the Frontier Province and further, we demand introduction of reforms in Baluchistan. We further demand 33% in both Houses, Upper and Lower, in order to safeguard our interests in the Centre Now, these are a few of the Round Table Conference. On account of these demands our countrymen say we are Pan-Islamic and not patriotic enough and they also say that we are communalistic. Now with regard to Communalism and Pan-Islamism I want to say a few words to you. Now if a man belongs to a cultural community, he feels that it is his duty to protect that culture. In that case I appeal to you whether you will look upon such a man as unpatriotic. I think it is the duty of every Briton to protect his country if his country is in danger. In the same way it is the duty of every Mussalman to protect his culture, his faith, if he finds that things due to him are not safeguarded. After all it is man's faith, his culture, his tradition, which are worth living for and dying for.

Four or five years ago (?) as President of the All India Muslim League, I suggested as a possible solution the formation of a lagre west Indian Muslim State. While this suggestion of mine was not embodied in the demand of the muslims of india my personal opinion still is that this is the only possible solution. I wait until experience reveals the wisdom or unwisdom of this suggestion.

Islam does not recognise the differences of race, of caste of even of sex. It is above time and above space, and it is in this sense that mankind are accepted as brothers.

We are 80,000,000 in India and we want to protect our own culture, our

الراسات اقال ۸۲

own historical tradition."( [ ]

(Iqbal's speech delivered on Dec. 12 -519m before the National League)

رسمبر۱۹۳۲ء تک علامہ اقبال اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب الگ ملک کے مطالبے کے سوا کوئی حل نہیں رہا۔ بیر نیا ملک کس انداز کا ہونا چاہیے؟ اس کا نقشہ علامہ اقبال کی نظر میں کیا تھا؟ ۱۹۳۲ء سے وفات تک وہ اسی نقشے میں رنگ بھرتے رہے۔

#### $(\Lambda)$

۱۹۳۴ء میں علامہ اقبال عملی ساسات سے کنارہ کش ہو گئے ۔ جنوری میں علیل ہوئے اور آ واز بیچه گئی،مئی ۱۹۳۵ء میں املیہ کا انتقال ہوا، ۱۹۳۲ء میں صحت زیادہ خراب ہونے گئی۔وفات تک وہ گونا گوں امراض کا شکار ہے۔اس کے باوجودان کی علمی سرگرمیاں جاری رہیں۔اس ز مانے میں اسلامی فقہ کی تدوین جدید کا خیال انھیں بہت دامن گیرتھااور و فقہی مسائل کی جھان بین میں لگےرہے۔اس عمیق مطالعے کا نتیجہ یہ تھا کہ وطن کے اسلامی تصور اور اسلامی مملکت کے قیام ہے متعلق مسائل ان کے خصوصی مطالعے کامحور بنتے چلے گئے عملی سیاست سے کنارہ کشی نے انھیں ان مسائل کے فکری پہلوؤں کی طرف زیادہ متوجہ کر دیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب کانگریس کے افق پرینڈت جواہرلال نہر وسوشلسٹ خیالات کی وجہ سے بہت نام پیدا کررہے تھے۔ان کےزیر اثر خود کانگریس کےاندرایک سوشلسٹ طبقہ دجود میں آچکا تھا۔ کانگریس کی پینظیم نومسلمانوں کی ساسی زندگی کے لیے نئے چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی۔اسی زمانے میں علامہا قبال اور نہرو کے درمیان وہ تحریری مذاکرہ ہوا جو Islam and Ahmadiism کے نام سے کتا ہے کی صورت میں بھی شائع ہوا۔ یہ کتا بچہا ہے بنیا دی موضوع سے قطع نظر، اقبال کے وطنی تصور کو سجھنے میں بڑی مدودیتا ہے۔ بیڈت نہرونے جومسائل اٹھائے تھان میں ہندی مسلمانوں کا دوسرےمسلمان ممالک یے تعلق،مسلمان ملکوں کے باہمی تعلقات اوراسلامی مما لک میں مغربی قومیت کے فروغ سے پیرا ہونیوالی صورتحال زیر بحث آئی تھی۔علامہ اقبال نے ان مسائل کا جوجواب دیااس کا خلاصہ پہے: (۱) اگر قومیت کے معنی حب الوطنی یا ناموس وطن کے لیے جان قربان کرنے کے ہیں، توبیہ اسلام کےخلاف نہیں ہے۔قومیت کا اسلام سے اس وقت تصادم ہوتا ہے جب وہ ایک سیاسی تصور بن جاتی ہے اور اتحاد انسانی کا بنیا دی اصول ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور بیرمطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی عقیدے کے پس منظر میں جلا جائے اور قو می زندگی میں ایک حیات بخش عنصر کی

ا قبال اورنظريه وطنيت

حثیت ہے باقی ندر ہے۔ (۴۰)

(۲) اگر چدا تا ترک اتحاد تورانیت سے متاثر ہے، کیکن وہ روح اسلام کے خلاف اس قدر نہیں جار ہاجس قدر کدروح عصر کے خلاف۔ اگر وہ نسلوں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کو عصر جدید کی روح شکست دے دے گی، کیونکہ عصر جدید کی روح بالکل روح اسلام کے مطابق ہے۔ میرا ذاتی خیال ہیہ ہے کہ اس کا اتحاد تو رانیت سے متاثر نہیں، میرا لیقین ہے کہ اس کا اتحاد تو رانیت ایک سیاسی جواب ہے، اتحاد اسلاف یا المانوی اتحاد یا انگلوسیکسن اتحاد کے خلاف۔ (۱۳)

14

(۳) ترکی، ایران مصراور دوسر اسلامی ممالک میں قومیت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوسکتا، ان ممالک میں مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوسکتا، ان ممالک میں مسلمانوں کی زبر دست اکثریت ہے اور یہاں کی اقلیتیں، یہودی، عیسائی، زرتشتی، اسلامی قانون کی روسے یا تو اہل کتاب ہیں یا اہل کتاب سے متثابہ ہیں، جن سے معاشی اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ (۴۲)

(۴) قومیت کامسکلہ مسلمانوں کے لیے ان مما لک میں پیدا ہوتا ہے جہاں وہ اقلیت میں ہیں اور جہاں قومیت کے مغربی نضور کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی ہستی کومٹا دیں۔ جن مما لک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اسلام قومیت سے ہم آ جگی پیدا کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہاں اسلام اور قومیت عملاً ایک ہی چیز ہیں۔ جن مما لک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کی میہ کوشش کہ ایک تہذیبی وحدت کی حیثیت سے خود مختاری حاصل کی جائے ، حق بجانب ہوگی۔ دونوں صورتیں اسلام کے بالکل مطابق ہیں ہیں۔

دور جدید کے اسلامی ممالک کی تاریخ پرغور کرتے ہوئے علامہ اقبال نے قومیت کے مسئلے کا اسلامی جواب دریافت کیا۔ان مسائل کے پیچھے ایک قوی محرک بیعضر ہے کہ مذہب اور سیاست، مذہب اور زندگی کے دوسرے مظاہر ایک ہیں۔ساجی اور سیاسی زندگی کے جملہ عناصر، مذہب کی لونڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اکثریت والے مسلمان ملک میں اس کا امکان نہیں کہ سیاست اور مذہب کو مغرب کی پیروی میں جدا کر دیا جائے گا۔ اقبال کے نزدیک وہ حب الوطنی پہندیدہ ہے جو مادی سطح سے المجرکر اصول وعقائدگی سطح تک چلی جائے۔
حب الوطنی پہندیدہ ہے جو مادی سطح سے المجرکر اصول وعقائدگی سطح تک چلی جائے۔

وطن کے بارے میں علامہ اقبال کے نظریات فقہ اسلامی کے مطالعے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے چلے گئے اور انھوں نے ایک بار پھروطن کے تصور کے ساتی سیاق وسباق سے الگ مذہبی اور تہذیبی زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ۱۹۳۵ء میں پنڈت جواہر لال نہروکو جواب دیتے ہوئے ان کے حوالے بیشتر سیاسی تھے، کیکن ۱۹۳۸ء میں مولانا حسین احمد مدنی کو جواب دیتے

الماسيات اقبال

ہوئے وہ اس مسلے کے دینی اور فقہی پہلوی طرف زیادہ مائل ہیں۔ وہ آخرعر میں ہوے اعتاد کے ساتھ اس خیال کے حامی ہو چکے سے کہ مسلمانوں کے اپنے اعتقادات کی حفاظت، اپنے گجراور تاریخی روایت کی حفاظت کے لیے الگ ملک کا مطالبہ اشد ضروری ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے ہوئے اور پریشانیوں کے باوجود دوبارہ سیاسی زندگی میں قدم رکھا اور پی بخاب مسلم لیگ کومنظم کرنے کی ٹھانی۔ ۱۹۳۵ء کے ایکٹ جب ۱۹۳۷ء میں سیاسی طور پر بخاب مسلم لیگ کومنظم کرنے کی ٹھانی۔ ۱۹۳۵ء کے ایکٹ جب ۱۹۳۷ء میں سیاسی طور پر قطعی وسیلہ قرارد سے ہوئے ان کی عظمت کو تسلیم کرلیا۔ اقبال نے ان کے نام کئی خط کھے جن میں مطالبہ پاکستان اور اس کی اسلامی صورت کو متعین کرنے کی کوشش کی۔ ان خطوط میں ۲۰ مارچ کے مقابہ پاکستان اور اس کی اسلامی صورت کو متعین کرنے کی کوشش کی۔ ان خطوط میں ۲۰ مارچ کے مقابہ پاکستان کی دینی، منہ بنی ہو کے ایک شبت پروگرام کی تشکیل کی جس میں نہیں، تہذیبی اور کھرل بنیاد کا تعین ہوتا ہے۔ پیڈت جواہر لال نہرو کے بیانات اور سوشلزم کی تبلغ وروفار کے مقابلے میں علامہ اقبال کی شری ہوتا ہے۔ بند میں خانوی تھی۔ انھوں نے ساجی، اقتصادی اور دیگر مسائل کی حیثیت نہ ہی مسائل کے مقابلے میں خانوی تھی۔ انھوں نے ساجی، اقتصادی اور وقار کے خیج میں پاکستان کا یہ خاکہ مرتب ہوا اور وطن کے بارے میں ان کے نظریات کی جامح شکل کا نظاع ور وقار کے خیج میں پی ہے۔ متعلقہ خطوط کے ضروری اقتباس یہ ہیں:

"To this convention (in Delhi) you must restate as clearly and as strongly as possible the political ojective of the Indian Muslims as a distinct political unit in the country. It is absolutely necessary to tell the world both inside and outside India that the economic problem is not the only problem in the country (as pointed out by Mr.Nehru). From the Muslim point of view the culture problem is of much greater consequence to most Indian Muslims. At any rate it is not less important than the economic problem." ((^^^))

"The League will have to finally decide whether it will remain a body representing the upper classes of Indian Muslims or Muslim masses who have so far, with good reason, taken no interest in it. Personally I believe that a political organization which gives no promise of improving the lot of the average Muslim cannot attract our masses.

Under the new constitution (of 1935) the higher posts go to the sons of upper classes; the smaller ones go to the friends or relatives of the ministers. In other matters too our political institutions have never thought of improving the lot of Muslims generally. The problem of bread is becoming more and more acute. The Muslim has begun to feel that he has been going down and down during the last 200 years. Ordinarily he

believes that his poverty is due to Hindu money-lending or capitalism. The perception that it is equally due to foreign rule has not yet fully come to him. But it is bound to come. The atheistic socialism of Jawaharlal is not likely to receive much response from the Muslims. The question therefore is: how is it possible to solve the problem of Muslim poverty? And the whole future of the League depends on the League's activity to solve this question. If the League can give no such promises I am sure the Muslim masses will remain indifferent to it as before. Happily there is a solution in the enforcement of the Law of Islam and its future development in the light of modern ideas. After a long and careful study of Islamic Law I have come to the coclusion that if this system of Law is properly understood and applied, at least the right to subsistance is secured to every body. But the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country without a free Muslim state or states. This has been my honest conviction for many years and I stile believe this to be the only way to solve the problem of bread for Muslims as well as to secure a peaceful India. If such a thing is impossible in India the only other alternative is a civil war which as a matter of fact has been going on for sometime in the shape of Hindu Muslim riots. I fear that in certain parts of the country, e.g. N.W. India, Palestine may be repeated Also the insertion of Jawaharlal's socialism into the body-politic of Hinduism is likely to cause much bloodshed among the Hindus themselves. The issue between social democracy and Brahmanism is not dissimilar to the one between Brahmanism and Buddhism. Whether the fate of socialism will be the same as the fate of Buddhism in India I cannot say. But it is clear to my mind that if Hinduism accepts social democracy it must necessarily cease to be Hinduism. For Islam the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with the legal principles of Islam is not a revolution but a return to the original purity of Islam. The modern problems therefore are more easy to solve for the Muslim than for the Hindus. But as I have said above in order to make it possible for Muslim India to solve these problems it is necessary to redistribute the country and to provide one or more Muslim states with absolute majorities. Don't you think that the time for such a demand has already arrived? Perhaps, this is the best reply you can give to the atheistic socialism of Jawaharlal Nehru."

(9)

مارچ ۱۹۳۸ء میں علامہ اقبال کے وطنی تصورات کا مذہبی رخ ایک بار پھرسامنے آتا ہے۔ مولا ناحسین احمد مدنی نے اپنی ایک تقریر میں بیاکہا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں اور مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ مشتر کہ جدو جہد کا پیغام دیا۔اس پرعلامہ اقبال نے بیشعر کہے: اساسات اقبال

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ!

ز دیوبند حسین احمد ایں چہ بوالجی است

سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است
چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است
مصطفیؓ برسال خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر باد نرسیدی تمام بولھی است(۲۹)

اس پر بحث چل نکل اور دونوں بزرگوں کے درمیان تحریری تبادلہ خیال بھی ہوا جے'' نظریہ قومیت' کے نام سے مولا ناطالوت نے کتب خانہ صدیقیہ ڈیرہ غازی خان سے شالع کر دیا۔ اس میں علامہ کی ایک تحریر درج نہیں ہے کیکن وہ'' حرف اقبال'' میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کے بیان کے طور پر محفوظ ہے۔ ۲۸ مارچ کو اس بحث کا خاتمہ ہوا۔ علامہ اقبال کے آخری بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا نا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو طنی قومیت قبول کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ علامہ اقبال نے ککھا کہ مجھے اس اعتراف کے بعد ان پر اعتراض کا کوئی حق نہیں رہتا۔ یہ بحث اس علامہ اقبال نے کہ اس کے سیاسی مضمرات کے علاوہ قرآن پاک کے مطالع سے بعض ایسے نئے نتائج اخذ کیے جو ان کی تحریروں میں اس سے پہلے نہیں پائے جو ان کی تحریروں میں اس سے پہلے نہیں پائے جو ان کی تحریروں میں اس سے پہلے نہیں پائے جو ان کی تحریروں میں اس سے پہلے نہیں بائے جو ان کی تحریروں میں اس سے پہلے نہیں بیائے جو بازے قومیت کے مغربی تصور کے بارے میں انھوں نے ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کوروز نامہ احسان میں جو بیان دیا اس کا ضروری حصہ پیش کیا جاتا ہے:

''مولانا کا یہ ارشاد کہ''اقوام اوطان سے بنتی ہیں'' قابل اعتراض نہیں، اس لیے کہ قدیم الایام سے ''اقوام'' کی طرف معنوب ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہم سب کرہ ارض کے اس جے میں بودو باش ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں۔ ہم سب کرہ ارض کے اس جے میں بودو باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے۔ علی ہذالقیاس، چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن کا لفظ جواس قول میں مستعمل ہواہے ، محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے، اور اس حیثیت سے اسلام سے متعادم نہیں ہوتا۔ اس کے حدود آج پچھاور ہیں اور کل پچھاور کی تک اہل ہر ما ہندوستانی سے متصادم نہیں ہوتا۔ اس کے حدود آج پچھاور ہیں اور کل پچھاور کے ہم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بین اور آج بری ہیں ، حال تک اہل ہر ما ہندوستانی سے اور آج بری ہیں۔ ان معنوں میں ہر انسان فطری طور سے اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بین اور آخ بی بساط کے اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے۔ بعض نادان لوگ اس کی تائید میں ''حب الوطن من الا یمان' کا مقولہ حدیث بی جھر کر پیش کیا کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت

ا قبال اورنظريه وطنيت

نہیں، کیونکہ وطن کی محبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے جس کی پرورش کے لیے اثرات کی پچھ ضرورت نہیں۔ مگر زمانہ حال کے سیاسی لٹر پچر میں''وطن'' کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں، بلکہ وطن ایک اصول ہے ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کا اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے۔ چونکہ اسلام بھی ہیئت اجتماعیہ انسانیہ کا ایک قانون ہے اس لیے جب لفظ''وطن'' کو ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہور ہاہے۔

مولانا حسین احمد صاحب سے بہتراس بات کوکون جانتا ہے کہ اسلام ہیئت اجتاعیہ انسانیہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی لچک اپنے اندر نہیں رکھتا اور ہیئت اجتاعیہ انسانیہ کے کسی اور آئین سے کسی قتم کا راضی نامہ یا سمجھو تہ کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہردستور العمل جو غیر اسلامی ہو، نامعقول و مردود ہے۔ اس کلیے سے بعض سیاسی مباحث پیدا ہوتے ہیں، جن کا ہندوستان سے خاص تعلق ہے، مثلا میہ کہ کیا مسلمان اور قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے یا ہندوستان کی مختلف قومیں یا ملتیں ملکی اغراض کے لیے متحد نہیں ہو سکتیں وغیرہ و غیرہ و فیرہ لیکن چونکہ میرا مقصد اس وقت صرف مولا ناحسین احمد صاحب کے قول کے وہنی پہلو کی تنقید ہے، اس لیے میں ان مباحث کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوں۔'(ے)

وطن کے بارے میں ان حقائق کی قرآنی بنیادا قبال نے اس سے پہلے رموزِ ہے خودی اور پیامِ مسشوق وغیرہ میں بھی دی تھی اور نثر میں بھی اس کا اظہار کیا ہے، کین اس بحث کے دوران میں اب ایک نیازاویدان کے سامنے آیا۔وہ یہ ہے کہ ہدایت یافتہ گروہ کے لیے قرآن میں ہرجگہ' ملت'' کا لفظ استعال ہوا ہے اور غیر ہدایت یافتہ گروہ کے لیے قوم کا لفظ آیا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں قوم اور ملت کا جوفرق علامہ اقبال نے بیان کیا ہے وہ آتھی کے الفاظ میں درج کیا جاتا ہے:

"دبهال تک مین سمجوسکا ہوں، قرآن کیم میں جہال جہال" اتباع" وشرکت کی دعوت ہے، وہال صرف لفظ ملت یا امت وارد ہوتا ہے۔ کسی خاص قوم کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں، مثلاً ارشاد ہوتا ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم و جہه لله وهو محسن و اتبع ملته ابرا هیم حنیفا۔ و اتبعت مله آبائی ابراهیم۔ فاتبعوا ملته ابراهیم حنیفا "اور بیہ اتباع واطاعت کی دعوت اس لیے ہے کہ ملت نام ہے ایک دین کا، ایک شرع و منہاج کا قوم چونکہ کوئی شرع و دین نہیں، اس لیے اس کی طرف دعوت اور اس سے تمسک کی ترغیب عبث تھی۔ کوئی گروہ ہو، خواہ وہ قبیلے کا ہو، نسل کا ہو، ڈاکوؤں کا ہو، تا جروں کا ہو، ایک شہر والوں کا ہو، جغرافیائی اعتبار سے ایک ملک یا وطن والوں کا ہو۔ وہ مض گروہ ہے، حبال کا یا نسانوں کا۔ وی الہی جغرافیائی اعتبار سے ایک ملک یا وطن والوں کا ہو۔ وہ مض گروہ ہے، حبال کا یا نسانوں کا۔ وی الہی

الماسات اقبال

یا نبیؓ کےنقظہ خیال ہےابھی وہ گروہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔اگروحی یا نبی اس گروہ میں آئے تووہ اس کا پہلامخاطب ہوتا ہے،اس لیےاس کی طرف منسوب بھی ہوتا ہے،مثلاً قوم نوح ،قوم موسیٰ ، قوم لوط الیکن اگراسی گروه کا مقتدا کوئی بادشاه یا سردار ہوتو وہ اس کی طرف بھی منسوب ہوگا ،مثلاً قوم عاد ، قوم فرعون اگرا یک ملک میں دوگروہ انکٹھے ہوجائیں ، اورا گروہ متضادتیم کے رہنماؤں کے گروه ہوں تو وہ دونوں سےمنسوب ہو سکتے ہیں: مثلاً جہاں قوم موسیٰ تھی وہاں قوم فرعون بھی تھی۔ "وقال الملاء من قوم فرعون اتذر موسىٰ و قومه"كيكن برمقام يرجهاں قوم كها گيا، وہاں وہ گروه عبارت نق جوابھی مدایت یافته اورغیر مدایت یافته سب افراد برمشتل تھا۔ جوافراد پیغمبر کی متابعت میں آتے گئے ،تو حیرتسلیم کرتے گئے ،وہ اس پیغیبر کی ملت میں آ گئے ،اس کے دین میں آ گئے، یا واضح تر معنوں میں مسلم ہو گئے۔ یا درہے کہ دین اور ملت کفار کی بھی ہوسکتی ہے "انی تركت ملته قوم لا يومنون بالله"اكي قوم كى ايك ملت ياس كامنهاج تو موسكتا بي اليكن ملت ک قوم کہیں نہیں آیا۔اس کامفہوم یہ ہے کہ خدانے قرآن میں ایسے افراد کو جو مختلف اقوام وملل سے نکل کرملت ابرا ہیمی میں داخل ہو گئے ،ان کو داخل ہونے کے بعد لفظ قوم سے تعبیر نہیں کیا گیا، بلکہ امت کے لفظ سے ۔ان گزارشات سے میرامقصد یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں،قر آن کریم میں مسلمانوں کے لیےامت کےعلاوہ اورکوئی لفظ نہیں آیا۔اگر کہیں آیا ہوتو ارشادفر مائے۔ قوم، رجال کی جماعت کا نام ہے اور یہ جماعت پیاعتبار قبیلہ،نسل، رنگ، زبان، وطن اور اخلاق ہزارجگداور ہزاررنگ میں پیدا ہوسکتی ہے،لیکن ملت سب جماعتوں کوتراش کرایک نیااورمشترک گروہ بنائے گی ۔گویاملت بیاامت جاذب ہےاقوام کی مخودان میں جذب نہیں ہوسکتی ۔عہد حاضر کے ہندوستان کےعلماءکوحالات زمانہ نے وہ ہاتیں کرنے اور دین کی الیمی تاویلیں کرنے پرمجبور کردیاہے جوقر آن یا نبیًا می کامنشا ہرگز نہ ہوسکتی تھیں۔کون نہیں جانتا کہ حضرت ابرا ہیم سب سے پہلے پیغیبر تھے جن کی وحی میں قوموں،نسلوں اور وطنوں کو بالائے طاق رکھا گیا۔ بنی نوع آ دم کی صرف ایک تقسیم کی گئی: موحد ومشرک \_اس وقت ہے لے کر دوہی ملتیں دنیا میں ہیں، تیسری کوئی ملت نہیں ۔ کعبہۃ اللہ کے محافظ آج دعوت ابرا ہیمی اور دعوت اساعیلی سے غافل ہو گئے ۔ قوم اور قومیت کی ردااوڑ ھنے والوں کواس ملت کے بانیوں کی وہ دعایا دنیآئی جواللہ کے گھر کی بنیادر کھتے وقت ان دونول پینمبرول نے کی: ' واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل مناط انك انت السميع العليمـ" ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك" كياخداكى بارگاه سے امت مسلمه كانام ركھوانے كے بعد بي كنجائش باقى تھى كه آب

ا قبال اورنظر بيه وطنيت

کی ہیئت اجھا کی کا کوئی حصہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی، مصری یا ہندی قومیت میں جذب ہوسکتا ہے۔ امت مسلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک ہی ملت ہے اور وہ الکفر ہملتہ واحدہ کی ہوسکتا ہے۔ امت مسلمہ جس دین کی حامل ہے، اس کا نام دین قیم ہے۔ دین قیم کے الفاظ میں عجیب و غریب لطیفہ قرآنی مخفی ہے اور وہ یہ کہ صرف دین ہی مقوم ہے اس گروہ کے امور معاثی اور معادی کا، جواپی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے نظام کے سپر دکرد ہے۔ باالفاظ دیگریہ کہ قرآن کی رو سے حقیقی تمدنی یا سیاسی معنوں میں اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جوغیر اسلامی ہو، نامقبول ومرد و دیے۔ ''(۲۸)

یہاں پیوض کرنا ہے موقع نہ ہوگا کہ علامہ ا قابل نے شاعری میں قوم اور ملت کے الفاظ متبادل طور پراستعال کیے ہیں اوراس امتیاز کو پیش نظر نہیں رکھا جوآ خرعمر میں ان پر منکشف ہوا۔اس لحاظ سے علامہ اقبال کے تصور وطن کو سجھنے کے لیے کسی قد رغلطی کا امکان ہے۔ اگر تلاش کرنے والا ان کے نظریات کو صرف اشعار کی روشنی میں تلاش کرے گا تو تھوکر کھائے گا۔نظریہ وطن کے سلسلے میں اقبال کے تصورات کوان کے اردوکلام، فارسی کلام، خطوط، تقاریراور بیانات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے تب برتصورا یک کل کےطور پرسامنے آئیگا۔صرف شاعری سے ایک ادھورا نقشہ بنیآ ہے، حالانکہ علامہ اقبال نے نظریہ وطن کے جملہ پہلووں کو ۵۰ 19ء سے کیکر ۱۹۳۸ء تک جا بجابڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ان کے زمانہ طالب علمی سے کیکر وفات تک،تصور وطن کے مختلف مدوجز رآتے ہیں جن کامفصل جائزہ گزشتہ صفحات میں لیا گیا ہے۔اب آخر میں علامہ اقبال کے ذہنی ارتقاء کا ا یک گراف پیش کیا جا تاہے جس ہےان کے وطنی تصورات مخضرطور پرسامنے آسکتے ہیں۔گراف کو سبحفے کے لیے دوباتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔اول پیر کہا قبال کے فکر میں تضادنہیں،ارتفا ہے۔قومیت کےمغربی تصور کوایک بارٹھکرانے کے بعدعمر بھرانھوں نے نیشنلسٹ خیالات کا برحیار نہیں کیا۔ بیعلامہا قبال کی برتھیبی ہے کہان کے بعض نقاد مختلف ادوار کے اشعار کوز مانی ترتیب سے الگ کر کے اقبال کے فکری تضاد کا ڈھنڈورا پیٹنے کے عادی ہیں۔ بیطریق کاربدنیتی پربنی ہے۔ دوم یہ کہا قبال کے تصور وطنیت کا بنیا دی خاکہ ان کی ڈائری Stray Reflecitons اور 'ملت بيضا پرايك عمرانی نظر' ميں تيار ہو چكا تھا۔ بعد ميں سياسي، سماجي، تہذيبي اور فقهي افكار ميں اس كي تفصیلات دریافت کی جاتی رہیں، ورنہ تصور وطنیت کا مرکزی نقط فکری انقلاب کے آغاز ہی میں نمودار موچاتھا۔ دملت بیضا پرایک عمرانی نظر' میں اقبال نے لکھاتھا:

اسات اقال

''مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک اغراض اقتصادی، بلکہ ہم لوگ اس برادری میں، جو جناب رسالت ما بھالیہ نے قائم فرمائی ہے، اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کا نئات کے متعلق ہم سب کے معتقدات کا سرچشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات ہم سب کوتر کے میں پینچی ہیں، وہ بھی ہم سب کے لیے کیساں ہیں۔ اسلام تمام مادی قود سے بیزاری ظاہر کرتا ہے اور اس کی قومیت کا دارومدار ایک خاص تہذ ہی تصور پر ہے جس کی تحسیمی شکل وہ جماعت اشخاص ہے جس میں بڑھتے اور پھیلتے رہے کی قابلیت طبعاً موجود ہے ۔۔۔۔۔۔اسلام زمان ومکان کے قود سے مبراہے۔''(۴۹)

\*\*\*

### حواشي

1- Dar, B.A. Letters and Writings of Iqbal, Iqbal Academy, Karachi, 1967, PP 58-59

٢- لطيف احمد خان شيرواني: حرف اقبال ١٢١٠ ايم ثناء الله الم

۳- اقبال: كلياتِ اقبال ، (اردو) ، اقبال اكادى ، ياكتان ، ۱۹۹۰، ص ٩٣،٧٥

۳- ایضاً، ص۲،۸۲ ۱۰۲۰ ما ۱۰۳۰

۵- ایضاً من ۹۹،۱۱۵،۹۸ ۱۱۳،۹۸۱۱

(الف) غلام رسول مهر: (مرتب)، سرود رفته، كتاب منزل، لا مور، ص ١٢٥

٧- اقبال: كلياتِ اقبال، (اردو) مُحوله بالاص ١٥٢،١٥٠

۷- ایضاً مس۲۱۲۱۲۱

۸- الضاً، ١٦٠،١٣٢

9- ايضاً ، ص ٢٦١ ، ١٢٧

١٠- عبرالواحد عينى، سيّد (مرتب): مقالاتِ اقبال، آئيندادب، لا جور، ١٩٦٦ و ، ٩٠٠

١١- ١قبال: كلياتِ اقبال، (اردو) محوله بالا، ١٥١٥٥ ١١١

۱۲ ایشاً، ص ۲ ۲۹۲،۲۷۸ – ۲۹۵،۲۷۹ ۲۹۵،۲۷۸

١٣- اقبال: كلياتِ اقبال، (فارس) مجوله بالا، ص١٥٥،١٣٥،١٨٥١ ١٥٦،١٣٥

14- Iqbal, Stray Reflections, S. Gulam Ali and Sons, 1961, P 2-6-27

اقبال اورنظريه وطنيت

- 16- Letters and Writings of Iqbal op cit. PP 59-60
- 17- Stray Reflections op cit PP 29-30

- 34- Tariq A.R (Ed), Speeches and Statesments of Iqbal, Sh. Ghulam Ali and Sons, Lahore, 1972, Ps 5,6,8,12,16
- 35- Igbal PP 38,39

- 37- Letters and Writings of Iqbal, op, cit. PP 55-57
- 38- Ibid, PP 119-120
- 39- Ibid, Ps, 70,71,72,74,75,76

اسايت اقبال

44- Iqbal: Letters of Iqbal to Jinnah (Ed) Sh M. Ashraf, Lahore, 1968, PP 13-14

45- Ibid PP 15-18



# علامها قبإل كانضور وطنيت

پاکسانی قومیت کے حوالے سے کئی سوال سامنے آتے ہیں۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور حصول پاکستان کی جدو جہد کا بنیادی محور سے احترافیا کی حدود کا مطالبہ، اسلامی قدرول کے نفاذ کا جو اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا اور اس اعتبار سے جغرافیا کی حدود کا مطالبہ، اسلامی قدرول کے نفاذ کا مسئلہ قرار پاتا ہے۔ مغربی تصور وطنیت اور اسلام کے تصور ملت کے درمیان کیا فرق ہے؟ مغرب میں قومیت کا تصور چند بنیادی امور پر مشمل ہے۔ رنگ ونسل، زبان اور جغرافیہ، وہ وحد تیں میں قومیت کا تصور وطنیت کے ابنا قومی تشخص متعین کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک مغرب کا تصور وطنیت جب ایک نصب العین کی صورت اختیار کرتا ہے تواسلام کی بنیادی روح سے متصادم ہوجاتا ہے کیونکہ اسلام بنی نوع انسان کی وہ وحدت ہے جورگ ونسل وزبان سے بالاتر متصور کو جانگ دراکی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا، کیکن بہت جلداس اثر سے نکل تصور کو جانگ دراکی بعض نظموں میں ایک روحانی رنگ بھی دیا، کیکن بہت جلداس اثر سے نکل تصور کو طن کو جغرافیے کی قیود سے آزاد ترکے ایک فکری ضا بطے کے طور پر تر تیب دیا، ان کی رائے میں:

پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا<sup>(۱)</sup> تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعال تیر<sup>(۱)</sup>

یے شعر بظاہر ملک کے جغرافیائی خدوخال کی مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں تواس شعر کے معانی ومطالب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آیا قابل وطن کی محبت کو تسلیم بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسری طرف خود تصور پاکستان کے داعی کی حثیت سے علامہ اقبال کی ایک خاص اہمیت ہے، اور انھوں نے ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے صدارتی خطے میں تصور پاکستان کی جھلک ماضی بعید میں ایک امکانی صورت کے طور پر دیکھی تھی۔

اساسات اقبال

اس کے بعد گول میز کا نفرنس میں مسلم مندوبین کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے ۲ نومبر ۱۹۳۳ء کو جو بیان دیاس کا آخری پیرا گراف بڑی اہمیت کا حامل ہے:

'' آخر میں، میں پنڈت جواہر لال نہرو سے ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک اکثریت والی قوم دس کروڑ کی اقلیت ہے کم سے کم تحفظات کو،جنہیں وہ اپنی بقاء کے لیے ضروری مجھتی ہے، نہ مان لےاور نہ ہی ثالث کا فیصلہ تسلیم کرے بلکہ وا حدقومیت کی الیم رٹ لگاتی رہے جس میں صرف اس کا اینا ہی فائدہ ہے، ہندوستان کا مسکلہ کیسےحل ہوسکتا ہے؟ اس سےصرف دو صورتین نکلی ہیں یا تو اکثریت والی ہندوستانی قوم کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مشرق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برطانوی سامراج کی ایجنٹ بنی رہے گی یا پھر ملک کو مذہبی ، تاریخی اور تعدنی حالات کے پیش نظر اس طرح تقسیم کرنا ہوگا کہ موجودہ شکل میں انتخابات اور فرقہ وارا نہ سکلے کا سوال ہی ندرہے۔''(۲) علامہا قبال کے ہاں ۱۹۳۰ء سے۱۹۳۴ء تک ہندی مسلمانوں کے لیےا لگ وطن کا مطالبہ سیاسی افکار کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ۱۹۳۴ء سے کیکر انقال تک مطالبہ پاکستان کی تفصيلات كا جائزہ ليتے رہے۔ پھر'' گردوطن' اور''تصور پا كستان' كى درميانى كڑياں كس طرح ملائی جائیں گی؟ وہ تصور وطنیت جس کا آغازان کے ہاں جغرافیائی بنیاد سے ہوا تھااور جس کی پہلی واضح صورت دھری او جا کے طور برسامنے آئی تھی ،اسے بہت جلد ترک کرکے علامہ نے اسلام کے ضابطه حیات کے حوالے سے وطن کے تصور پر غور کرنا شروع کیا۔ اس نٹے تناظر میں سب سے یہلے ان کی نظر تہذیبی اساس کی طرف گئی اور یہال سے رفتہ رفتہ بیسفر "مجرد تصورات" سے ''معاملات'' کی طرف چلاگیا تا آئکہ انھوں نے قائداعظم کے نام اپنے خطوط میں سیاسی پلیٹ فارم سے یا کتان کامطالبہ پیش کرنے کی تجویز پیش فر مائی۔

ا قبال وطن کی محبت کونفسیاتی حقیقت کے طور پر شکیم کرتے ہیں اور اسے اسلام سے متصادم شار نہیں کرتے ہیں اور اسے اسلام سے متصادم شار نہیں کرتے ، لیکن جب مغربی ممالک اسے ایک نصب العین کے طور پر پیش نظر رکھتے ہیں تو اقبال اس صور تحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔اس سیاق وسباق میں جب ہم پاکستان اور پاکستانی قومیت کے مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں تو کئی چے در پیچ معاملات ہمار اراستہ کا شیخ نظر آتے ہیں۔ ان گونا گوں سوالوں میں سب سے اہم سوالات سے ہیں:

(۱) پاکستان ایک جغرافیائی حقیقت ہے جس میں مسلمان ہی نہیں دوسری اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ اس حیثیت سے ان اقلیتوں کا یہاں کی سیاسی ، سابھی اور تمدنی زندگی میں کییا کر دار ہونا چاہیے؟ نیز پاکستان کی جغرافیائی وحدت اور دوسر ہے مسلمان مما لک کے درمیان کیار شیم کمن ہے؟

علامها قبال كاتصور وطنيت

(۲) قومی شخص اور ملی شخص کیا دومختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی حقیقت کے دومختلف پہلو ہیں؟ اس خطہ پاک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اس اعتبار سے اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے اور پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانے میں انھیں موثر عددی اکثریت حاصل ہے، کین ایک اسلامی ریاست میں اقلیتوں کی قومیت کس حوالے سے متعین ہوگی؟

(۳) پاکستان وجود میں آیا تو آبادیوں کی تبدیلیاں ہوئیں، مقامی اور مہا جرکے امتیازات اجرے اور تہذیبی سطح پر تغیر و تبدل کے گئی پہلوظا ہر ہوئے۔حصول پاکستان سے پہلے بیعلاقہ وسیع تربرصغیر کاسیاسی حصہ تھا اور یہاں کے بسنے والے مسلمان'' ہندی مسلمان'' کہلاتے تھے۔اب اس برصغیر پر دو ملک ہیں، بھارت اور پاکستان۔ دونوں ممالک میں مسلمان موجود ہیں، اس لحاظ سے بھارت کے مسلمان پاکستان کے مسلمان الگ الگ ملک کے باشندے ہیں۔ یعنی ہندی مسلمان الگ اور پاکستانی مسلمانوں میں فکر ونظر کی کون کون سی مشابہتیں اور کون کون کون سے اختلافات بیدا ہو چکے ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کا قومی رشتہ بھارت کے مسلمانوں اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ کیا ہے؟

(۴) پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پیمسئلہ اہم ہے کہ آیا مغرب کے وطنی تصور کو قبول کرنا ہوگایا اے رد کر کے اپنے شخص کولی عزائم کے ساتھ منسلک کیا جاسکتا ہے؟

(۵) پاکتان کی تو می زبان اردو ہے۔ مختلف مسلمان ممالک میں بیاسانی اختلاف موجود ہے۔ ایران میں فارس، عرب ممالک میں عربی، پاکتان میں اردو، انڈونیشیا میں انڈونیشیا کی زبانیں مکی اور قو می سطح پر چل رہی ہیں، تو پھراس بات کی تلاش ضروری ہے کہ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی میں زبانوں کی کیا ہمیت رہی ہے اور زبانوں کے بارے میں تیرہ سوسال میں مسلمانوں کارویہ کیار ہاہے؟ ان سوالات کے علاوہ بھی بہت سے سوال سامنے آئے ہیں جن کے شخص سامی تو میت کی بنیادیں استوار ہوسکتی ہیں۔ لیکن اسنے البحص ہوئے سوالات کا کوئی مختصر ساجواب تو ممکن نہیں، ہاں غور دوفکر کے لیے بعض راہیں ضرور متعین کی جاسکتی ہیں۔ اس مقالے میں کہی کوشش کی گئے ہے کہ علامہ اقبال کی تحریروں کے حوالے سے بعض مسائل کے بارے میں گفتگو کی جاسکے۔

علامہ نے اشعار میں جا بجاوطنیت کے مغربی تصور کی مخالفت کی ہے۔اس کے علاوہ ان کی نثری تحریوں میں بھی مسلمان ممالک کی عمرانی تاریخ کی مدد سے مسلمانوں کے تصور وطنیت کے بارے میں بعض بنیا دی تصورات ملتے ہیں۔اس مرحلے پر جغرافیے اور مجرد تصورات کے درمیان

اسات اقال

ربط کی تلاش ہمیں پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد تک لے جاسکتی ہے۔ ذیل میں علامہ کی تحریروں سے تین اقتباس پیش کر کے ان کے پس پر دہ فکری رشتوں کا سراغ لگانے کی سعی کی گئی ہے تا کہ فہ کورہ بالاسوالات کے بارے میں کسی واضح راستے کا تعین ہوسکے۔

The Reconstruction of Religious Thought in Islam (۱) میں جغرافیائی اور ساسی حوالے سے مندر دحہ ذمل پیرا گراف کھا ہے:

"For the present every muslim nation must sink into her own deeper self, temporarily focus her vision on herself alone, until all are strong and powerful to form a living family of republics. A true and living unity, according to the nationalist thinkers is not so easy to be achieved by a merely symbolical overlordship. It is truly manifested in a multiplicity of free independent units where recial rivalries are adjusted and harmonized by the unifying bond of a common spiritual aspiration." (\*\*F\*)

(۲) ۱۹۱۲ء میں''ملت بیضا پرایک عمرانی نظر'' کے عنوان سے علامہ اقبال کے انگریزی مقالے کا جوتر جمہ ملتا ہے اس میں مندرجہ ذیل اقتباس قابل غورہے:

''مسلمانوں اور دنیا کی دوسری قوموں میں اصولی فرق بیہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک زبان ہے نہ اشتراک وطن، نہ اشتراک اغراض اقتصادی۔ بلکہ ہم لوگ اس برادری میں جو جناب رسالت ما سیالیت نے نے قائم فرمائی تھی، اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کا ننات کے متعلق ہم سب کے متعقدات کا سرچشمہ ایک ہے اور جو تاریخی روایات ہم سب کوتر کے میں پیچی ہیں، وہ بھی ہم سب کے لیے کیساں ہیں۔ اسلام تمام مادی قیود سے بیزاری ظاہر کرتا ہے اور اس کی قومیت کا دار ومدار ایک خاص تہذیبی تصور پر ہے جس کی شمل وہ جماعت اشخاص ہے جس میں بڑھنے اور پھیلتے رہنیں ہے۔ غرض اسلام کی زندگی کا انحصار کسی خاص قوم کے خصائل ، مخصوصہ اور شاکل مخصوصہ اور شاکل مختصوصہ اور شاکل مختصہ برنہیں سے خوض اسلام نمان و مان و مکال کی قود سے مبرا ہے۔''

(۳) روزنامهُ'احسان' میں ۹ مارچ ۱۹۳۸ء کوعلامہ اقبال کا ایک بیان مولا ناحسین احمد مدنی کے جواب میں شالع ہوا، جس میں فر ماتے ہیں:

''اگروطنیت کا جذبه ایباا ہم اور قابل قدرتھا تورسول الله ﷺ کیبعض اقارب اور ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرخاش کیوں ہوئی؟ کیوں ندرسول کریم ہوئیﷺ نے اسلام کو مخض ایک عالمگیر ملت سمجھ کر بلحاظ قوم یا قومیت ابوجہل اور ابولہب کو اپنا بنائے رکھا اور ان کی دلجوئی کرتے رہے، بلکہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت وطنی قائم رکھی۔اگر اسلام سے مطلق آزادی علامها قبال كاتصور وطنيت

مرادی او آزادی کا نصب العین تو قریش مکہ کا بھی تھا۔ مگرافسوں آپ اس ملتے پرغورنہیں فرمات کے پیغیر خداً کے نزد یک اسلام دین قیم اورامت مسلمہ کی آزادی مقصودتی ان کو چھوڑ نایاان کو کسی دوسری بیئت اجتماعیہ کے تابع رکھ کرکوئی اور آزادی چاہنا بے معنی تھا۔ ابوجہل اور ابولہب امت مسلمہ کوبی آزادی سے بھیلتا پھولٹا نہیں دیکھ سکتے سے کہ بطور مدافعت ان سے نزاع درییش آئی۔ مسلمہ کوبی آزادی سے بھیلتا پھولٹا نہیں دیکھ سکتے سے کہ بطور مدافعت ان سے نزاع درییش آئی۔ محمد (فداہ ای وابی) کی قوم آپ کی بعث سے پہلے قوم تھی اور آزادتی ، کین جب محمد کی امت بنے کی تواب قومی حیثیت ثانوی رہ گئی۔ جولوگ رسول الٹھالی کی متابعت میں آگئے، وہ خواہ ان کی قوم میں سے سے یادیگر اقوام سے، وہ سب امت مسلمہ یا ملت محمد بین گئے۔ پہلے وہ ملک ونسب کے گرفتار سے اسکار فتار ہوگیا:

کسے کو پنچہ زد ملک و نسب را نه داند نکته دیں عرب را اگر قوم از وطن بودے محمدً نه دادے دعوت دیں بو لہب ر(۳)

' حضور رسالت آب الله الله عبراہ بہت آسان تھی کہ آپ ابولہب یا ابو جہل یا کفار

ملہ سے بہ فرماتے کہ تم اپنی بت پرتی پر قائم رہوہم اپنی خدا پرتی پر قائم رہتے ہیں، مگراس نسلی اور
وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمھارے درمیان موجود ہے، ایک وحدت عربیہ قائم کی جاستی
ہے۔ اگر حضور گعوذ باللہ بہراہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ بہایک وطن دوست کی راہ ہوتی
لیکن نبی آخر الزمان کی راہ نہ ہوتی نبوت محمد بہ کی غایت الغایات یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ
انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون اللی کے تابع ہوجو نبوت محمد بہ کو بارگاہ اللی سے عطا
ہوا تھا، بالفاظ دیگر یوں کہئے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب وقبائل اور الوان والسنہ کے
ہوا تھا، بالفاظ دیگر یوں کہئے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب وقبائل اور الوان والسنہ کے
مواقعا، بالفاظ دیگر یوں کہئے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب وقبائل اور الوان والسنہ کے
مواقعا، بالفاظ دیگر یوں کہئے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب وقبائل اور الوان والسنہ کے
مواقعا، بالفاظ دیگر یوں کہئے کہ بی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب وقبائل اور الوان و مکان ، وطن بقوم ہولی کی باند یوں تک چہنچنے تک معلوم نہیں حضرت انسان کی وجود شعوبی، قبائلی بنلی بلونی محدی اسلام ہے وہ کام اور کو یک رہے کو میں اسلام نے وہ کام
با وجود شعوبی، قبائلی بنلی بلونی اور لسانی امتیاز است کے ، ان کو یک رنگ کرنے میں اسلام نے وہ کام

اسايت اقبال

تیرہ سوسال میں کیا جود مگرادیان سے تین ہزارسال میں بھی نہ ہوسکا۔ یقین جائے کہ دین اسلام ایک پوشیدہ اور غیر محسوس حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جو بغیر کسی تبلیغی کوششوں کے بھی عالم انساین کے فکر وعمل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے عمل کو حال کے سیاسی مفکرین کی جدت طراز یوں سے سنخ کرناظام عظیم ہے، بنی نوع انسان پر اور اس نبوت کی ہمہ گیری پرجس کے قلب و ضمیر سے اس کا آغاز ہوا۔'(۵)

اقبال کے بیتن اقباسات ان کی زندگی کے تین مختف ادوار سے لیے گئے ہیں۔ تینوں کے درمیان ایک فکری ربط موجود ہے۔ پہلے اقباس میں علامہ نے جو پچھ کہا ہے اس میں عالم اسلام کے حوالے سے بات کہی گئی ہے۔ مسلمان مما لک کے درمیان جدا جدا مما لک کے طور پر ہے ہوئے بھی ایک ہم آ ہنگی کی تلاش ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس میں Temporarily کا لفظ اہم ہے اور Sink Deeper کا مشورہ ایک عارضی اقدام کے طور پر ہی گوارا کیا گیا ہے۔ اس میں ان مسلمان مما لک کے درمیان فکری را بطے کی جبتی ، جہاں جہاں مسلمان ایک اہم اور موثر عضر کے طور پر موجود ہیں، ایک اہم فریضہ بن جاتی ہے۔ دوسراا قتباس اشتراک زبان، اشتراک وطن اور اشتراک اغراض اقتصادی کو بنیا ذبیس ما بتا۔ اقبال کے نزد یک جب تک اخلاقی اور دینی اقدار کسی اشتراک اغراض اقتصادی کو بنیا ذبیس ما بال ہی کو اصل اصول تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ اسلام سے متصادم ہو جاتے ہیں، اورا کر مادی وسائل ہی کو اصل اصول تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ اسلام سے متصادم ہو جاتے ہیں، گویا ایک نظریاتی ریاست کے لیے مادی فوائد کو فقط اعلی مقاصد کے حصول ہی کا ذریعہ ہونا جائے ہیں، گویا ایک نظریاتی ریاست کے لیے مادی فوائد کو فقط اعلی مقاصد کے حصول ہی کا ذریعہ ہونا علی سے بنیادی نکت اٹھایا گیا ہے کہ:

اگر قوم از وطن بودے محمدً نہ دادے دعوت دیں بولہب ر(۲)

جس کا بدیہی مطلب ہے ہے کہ اصل اہمیت بنیادی نصب العین اور اقد ارکو ہے، مادی فوائد اور مادی وسائل کونہیں۔ان نتیوں اقتباسات کا مرکزی زاویہ یہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں اہم ہیں لیکن دنیا کودین کے تابع رہنا چاہیے۔

دوسراا قتباس اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں زمان ومکاں کا حوالہ آیا ہے۔علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ زمان ومکان کے تصور کی نوعیت اور اہمیت معلوم کرنے میں صرف کیا اور وہ اسے اسلامی معاشر ہے کے لیے موت و حیات کا مسکد قرار دیتے ہیں۔ انھوں نے مکان سے زمان کے سفر کو فذکورہ افتباس میں ایک تنزیبی تصور بھی قرار دیا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم علامہ کی فکر کے مرکزی نقطے پر بھروساکریں توان کے تصور وطدیت کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اقبال وطن کی محبت کو نقطیاتی سطح پر ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف نہیں لیکن وہ مادے سے روح، مکان سے زمان اور دنیاوی حقائق سے تجریدی حقائق کی طرف سفر کولاز می قرار دیتے ہیں۔ وطن کو نفسیاتی محبت کی سطح سے عقید اور اقد ارتک لے جانے کی جدو جہد در حقیقت علامہ کے تصور وطنیت کی بنیاد ہے۔ مادی اغراض کو روحانی اقد ارکے تابع رکھنے کا بہی بنیادی وصف علامہ اقبال کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ وطن کو ٹھوس جغرافیائی حدود سے وسیع ترسطوں پر لے جانے کا عمل تصور ملت کی اساس ہے، اگر اس کے پس پشت دنیاوی اغراض کی بجائے دینی گرفر ف پر ہے جانے کا اور اس کی غایت کی طرف برے جائے گا اور اس کی غایت کی طرف سے مبرا ہے اور اس می سارے عالم میں مارے ویوں میں سارے عالم کے لیے فار میں منارے ویوں میں سارے عالم کے لیے فار منارے دیا ور اس میں سارے عالم کے لیے فلاح کی پیغام مضمر ہے۔

اس تنزیبی طریق کارکوعلامہ اقبال نے زندگی کے دوسرے دوائر میں بھی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، کین وطن کے تصور کے سلسلے میں اس کی اہمیت کسی طرح فراموش نہیں کی جاستی علامہ مشورہ دیا ہے، کین وطن کے تصور کے سلسلے میں اس کی اہمیت کسی طرح فراموش نہیں کی جاست آشکار ہوتی ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی گئے اس کو اپناوطن قر اردیا اور وہاں کی تمدنی زندگی کا حصہ بن کر اسلام کے اعلیٰ مقاصد کی تعمیل میں کوشاں ہوئے۔رسول پاکھائے گئی ہجرت میں بھی علامہ کے نزدیک یہی اشارہ موجود ہے کہ اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے اپنے علاقے اور شہر کی محبت کو قربان کیا جاسکتا ہے۔ لہ یلد ولم یولدکی وضاحت کرتے ہوئے دموذ ہے خودی میں فرماتے ہیں:

قوم تو از رنگ و خون بالاً تر است قیمت یک اسودش صد اجر است (۵) گر نسب را جزو ملت کرده ای (۸) رخنه در کار اخوت کرده ای (۸) بر که پا در بند اقلیم و جد است ید لم پولد است (۹)

۱۰۴ اساسیات اقبال

سورۃ جرات سے واضح ہے کہ ذاتیں اور خاندان محض شاخت کے لیے ہیں، اصلی شرف وفضیلت کا معیار نسب نہیں، تقوی ہے۔ علامہ اقبال اسی پرزور دیتے ہیں اور شعوبی، قبائلی، نسلی، لونی اور لسانی امتیازات پر اسلامی نصب العین کی فوقیت تسلیم کرتے ہیں، اور یہی وہ مرکزی نکتہ ہم جہال سے ہم مذکورہ بالا مسائل کوحل کر سکتے ہیں۔ باقی رہائسانی مسئلہ تو اسلام کی عمرانی تاریخ کے مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہیں، بت نہیں کہ ان کی بوجا کی مطالعے میں اس کا جواب موجود ہے۔ زبانیں اظہار کا وسیلہ ہیں، بت نہیں کہ ان کی بوجا کی جائے۔ صدیوں تک ترنی طح پر ترجیحات کا ایک اصول قائم رہا ہے جس کی روسے عربی کوقر آن چاک کی زبان ہونے کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی، عالم اسلام کی ثقافتی زبان فارسی تھی، مسلمان جس ملک میں بھی گئے وہاں کی زبان کو انھوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ جس علاقے میں بہنچ وہاں کی زبان کو انھوں نے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ جس علاقے میں بہنچ وہاں نہیں تھی وہاں کی زبان کو انہوں کے درمیان کسی مناقشت کی خرماتی ہے۔ بیسویں صدی سے قبل نہیں کیا گئی، نہلی اور کی زبان ہو ہے کی اسبب نہیں تھیں، کیونکہ اصل اہمیت زبانوں کو اصل کی بیدا ہو جائی رہی ہو جائی مسائل میں بہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ ہیں۔ بہارے لسانی مسائل میں بہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ ہو جائی ہیں۔ بہارے لسانی مسائل میں بہی خرابیاں راہ پا چکی ہیں اور فکر اقبال سے ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔

## حواشى

- ا- اقال: كليات اقبال ، (اردو) ، اقبال اكامي ، لا بهور ، ١٩٩٧ ، ٩٠٠ ٢٣٥ ، ٢١٥
- ٢- لطيف احمد خان شيرواني: حرف اقبال ، ايم ثناء الله، ١٩٥٥ء، ص ٢١٧،٢١٦
- 3- Iqbal, Reconstruction of Religious thought in islam (Ed), Prof M. Saeed Sheikh, Iqbal Academy, Lahore, 1989, P 126
  - ۴- لطيف احمدخان شيرواني: حروب اقبال ،ايم ثناءالله، ١٩٥٥ء، ص ٢١٧، ٢١٧
    - ۵- حوب اقبال محوله بالام ص ۲۳۸ تا ۲۳۸
      - ٢- مقالات اقبال ، مولد بالا ، ص ٢٣٣
    - 2- كلياتِ اقبال، (فارس)، اقبال اكادى، لا بور، ١٩٩ ء، ص ١٦٥ ، ١٢٥
      - ۸- ایضاً، ۱۲۸،۱۵۲
      - 9- الضاً، ص١٦٩،١٥٣

# ا قبال، ثمينی اور شريعتی

امام خمینی کی تقاریراور کتب کی روشنی میں جب ان کی فکری زندگی کے بارے میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایک مثلث نظر آتی ہے جس کے ایک سرے پرامام خمینی، دوسرے سرے پرڈاکٹر علی شریعتی اور تیسرے سرے پرعلامہ اقبال دکھائی دیتے ہیں۔اس علامتی مثلث کے ذریعے فکرونظر کی اس وصدت کی طرف اشارہ مقصود ہے جس نے فکرانسانی کوایک سمت عطاکی۔

توحید اسلامی کے مفہوم کا اطلاق قرون وسطی میں مذہب اور فلسفے تک محدود ہو کررہ گیا تھا۔ علامہا قبال نے اس میں وسعت پیدا کی اوراہےانسانی زندگی کےان دوائر تک لے جا کردیکھا جو ساجی علوم کا منطقہ کہلاتے ہیں۔وحدت فکر ونظر سے چل کرییہ وحدت سوچ کےان دھاروں کو بھی محیط ہے جوانسان کے ساجی دائرہ کار سے مربوط ہیں۔اس لیے جب حب الوطنی کا مغربی تصور سامنے آتا ہے تواسے علامہ اقبال بطور نصب العین اختیار نہیں کرتے بلکہ رد کر دیتے ہیں ، اوراسے شرک کے ذیل میں شار کرتے ہیں۔ بیسویں صدی نے مغربی استعار کے بڑھتے ہوئے سائے دیکھے تو علامہ اقبال نے اسے معاشرے کے انحطاط اور عمل وحرکت کی جگہ عالم اسلام میں بے عملی اور جمود کو کارفر مایایا۔ بیہ بے عملی بھی نصب العین قراریا کی اوررد کر دی گئی۔ قدیم علوم کواسلامی علوم مسجھنے کی جفلطی مسلمان علاء فقہاء نے کئھی اور بقول علی شریعتی اسلام کوایک ضابطہ حیات یا متحرک مذہب کی جگہ جامد اور غیرمتحرک مذہب بنا کر رکھ دیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔عصرحاضرکے تقاضےاز منہ قدیم کے مقابلے میں کچھاور تھے۔قرون وسطی کی فکریات اپنے ز مانے کاحل تھیں ۔ آج نئے نئے علوم کی ترقی اور ساجی سطح پر جنم لینے والے نئے نئے مسائل کاحل ان مے مکن نہیں تھا۔اس لیے انسانی فکر کے لیے اسلام کی تعبیر نو کا معاملہ بہت اہم ہو گیا تھا۔اب عالم اسلام کےفکری شیرازے کواز سرنومنظم کرنے کی ضرورت تھی۔جس کے لیے علامہ اقبال کا انسان کامل کا تصور مختلف مما لک میں مثالی انسان کی تلاش جستجو کاعمل گلېرا۔اس نمونہ کمال کے لیے اساسات اقبال

کبھی اقبال نے مصطفیٰ کمال پاشا کواہم قرار دیا بھی رضاشاہ میں انھیں اس کا جلوہ دکھائی دیا بھی نادرشاہ میں اس کی جھلک پائی۔ تلاش کا بیٹل مختلف مرحلوں سے گزرتار ہاتا آ نکہ علامہ کو کہنا پڑا: نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی!

ادوار قدیم میں بھی مثالی انسانوں کے ایک سے زیادہ نمونے علامہ کے سامنے تھے۔جس انقلاب کی راہ علامہ اقبال دیکھر ہے تھے اس کی ایک جھلک امام خمینی کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ اس زمانے میں برطانوی استعار نے برصغیر پاک و ہند کو اپنی آ ماجگاہ بنا رکھا تھا۔ ایران پر آخر میں امریکی تسلط بڑھ گیا اس کے خلاف مسلم اوں کوفکری طور پرمنظم کرنے کاوہ لحمہ آیا جس کی تلاش عالم اسلام کوتھی علی شریعتی کے فکر ونظر نے کچھ کچھ تو انائی اقبال سے لی۔ علامہ اقبال کے خطبات تک اس کی رسائی ہوئی تو فکر وکمل کا ایک نیا آ ہنگ سامنے آیا۔ قدیم علوم کی جگہ عصری افکار نے لے لی، ان کی رسائی ہوئی تو فکر وکمل کا ایک نیا آ ہنگ سامنے آیا۔ قدیم علوم کی جگہ عصری افکار نے لے لی، یہ بھی جہ بھی جہ بھی جہ بھی جہ بھی ہوئی تو ملوب تھی۔ اس میں انقلاب کے پہلے داعی تھے، سیاسی سطح پر اسے قائد اعظم نے عملی شکل دی اور پاکستان حاصل کیا، لیکن قائد اعظم کی وفات کی بنا پر اسلامی ریاست کی تشکیل کا کام ادھور اور بوااور ایک بٹی اور زرالی ریاست و جود میں آئی۔ دوچار بھوا اور ایک بٹی اور زرالی ریاست و جود میں آئی۔

فقهی سطی رونوں میں البتہ ایک فرق تھا۔ علامہ اقبال فقد اسلامی کی ہدوین نو میں حفی فقہ کی طرف جھکا وُزیادہ رکھتے تھے۔ بیان کے قربی ماحول کا تقاضا تھا۔ امام خمینی نے اس کی بجائے فقہ جعفر بیکواساس قرار دیا۔ بیان کے ماحول کا اثر تھا۔ تاہم فکری قرابت کے ایک سے زیادہ زاویے اب بھی ملتے ہیں۔ علامہ اقبال فرقہ بندی کے حصار کو سلیم نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے حضرت علی اور حضرت فاطمتہ الزہرارضی اللہ تعالی عنھا کو اسلام کے مثالی کر داروں میں شامل کیا۔ جمال الدین افغانی اسد آبادی بھی اس راہ کے مسافر قرار پائے۔ علامہ نے بار بار فرقہ بندی کی حدود کو ختم کرنے پر اصرار کیا۔ علامہ اقبال نیک نیتی پر مبنی فقہی اختلافات کو خیر اور برکت کی چیز گردانتے ہیں۔ بشرطیکہ بینصب العین بن کر انتشار ملت کا سبب نہ بنیں۔ امام خمینی کا فکری نظام اسی جہت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایران کی عملی زندگی میں اگر بیا حساس بھا نگت انجر تا چلا گیا تو عالم اسلام کے لیے بیا یک بڑی خوش آئند پیش رفت ہوگی۔

ساجی زندگی میں تو حید (وحدت) کا بیمل عالم اسلام کو قریب لانے کا باعث ہوگا۔ پرانی فرقہ بندیاں جدید حالات میں ناکارہ ہو چکی ہیں۔علوم اسلام کی تدوین نومیں حارج ہونے والے سطحی اختلافات ایک نئی علمی بوطیقا کا تقاضا کرتے ہیں جس میں مسلمان نصب العین کے زور پر شیعہ یاسنی نہ ہوں بلکہ صرف مسلمان ہوں، اور یک جہتی کے اس پیغام کوآگے لے کرچلیں جس میں سارے عالم اسلام کی فلاح مضمر ہے۔ تو حید کا بیہا جی پہلوا بھی اپنی شناخت کا منتظر ہے۔

اسلامی انقلاب ایران، امام خمینی کے خواب کی تعبیر ہے۔ مسلم قومیت کے تصور پر قائم پاکستان، اقبال اور قائد اعظم کے خواب کی تعبیر ہے، اس لیے دونوں کے بارے میں گفتگو برخل ہو گی اور دونوں ملکوں کے ساجی حالات کا مطالعہ دونوں کی فکری ریگا نگت تک چنچنے کا ایک وسیلہ قرار پائے گا۔لہذا دونوں ملکوں کے حالات کا مطالعہ لازم ہے جوایک دوسرے میں گہری تفہیم کی راہیں کھول کر عالم اسلامی کے اتحاد کی راہ ہموار کرسکتا ہے۔

ا مام نمینی نئی ریاست کی تشکیل و تعمیر کے دوران ہی چلے گئے لیکن اپنے شاگر دوں اور عقیدت مندوں کا ایک بہت بڑا حلقہ چھوڑ گئے ہیں جوان کے کام کوآ گے لے جا سکتے ہیں۔ایران جدید خدوخال میں قدیم وجدید کی آمیزش ابھی بعض تضادات کا شکارہے جس کاحل ایرانی معاشرے کے ذہے ہے۔ درس امور میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے جو قابل توجہ ہے۔ درس کتب کی تدوین نوجس نہج پر ہوئی ہے، یا کتان بھی اس سے رہنمائی حاصل کرسکتا ہے۔لسانی تعصّبات کوجس طرح پیچھے دھکیلا گیا ہےاور قومی زبان کواہمیت دی گئی ہے،اس سے بھی اہل یا کستان روشنی حاصل کر سکتے ہیں ورنہ علاقائی تعصّبات کا آسیب یا کستان کو کھا جائے گا۔اقتصادی میدان میں ابھی ایران میں بعض پہلوادھورے ہیں جس سےاقتصادی ڈھانچے میں وہ توازن پیدانہیں ہوسکا جس کی ضرورے تھی۔ یا کستان ایران اورا یکو (E.C.O) کے دوسرےمما لک اس ست میں مثبت اقدامات کر کے عالم اسلام کے اقتصادی نظام کواستوار کر سکتے ہیں۔ یہ پنجہتی بعض مکلی تر جیجات کونظرا نداز کر کے ہی ممکن ا ہے۔اس کے لیےسب ممالک کواپنی اپنی خواہشات کی کچھونہ پچھ قربانی ضرور دینی پڑے گی۔ ابران مشترک اسلامی وراثت کا مین ہے۔اس فرہنگی اشتر اک کی مدد سے وحدت فکری کی طرف پیش قدمی ممکن ہے۔ یہی روش آ گے چل کرعملی اشتراک کی بنیاد بن سکتی ہے۔ فارس ایک زمانے تک عالم اسلام کی ثقافتی زبان رہی ہے۔ آج بھی ہم اپنے ماضی کے بعض نشانات اس کے وسلے سے بحال کر سکتے ہیں، ماضی حال اور مستقبل کے تسلسل کواس مشترک لسانی حوالے سے منظم ١٠٨

کرناممکن ہے۔ فارسی زبان کا سر مابیعلمی، فکری جہت کےعلاوہ باہمی اعتماد کو بھی دوبارہ منظم کرنے میں کام آسکتا ہے۔ اس کے میں کام آسکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فارسی زبان کے قدیم منابع تک رسائی کے مل کو زندہ بنا کراشتر اک عمل کی راہیں ہموار کرنا ہوگی۔اس ثقافتی میراث کی بحالی کے لیے فارسی زبان کی تدریس کی راہ بھی پیدا کرنی ہوگی اوراپیے نظام تعلیم میں اس کی گنجائش بھی نکالنی ہوگی۔امام خمینی نے پیغام دیا تھا کہ:

نوبا بم ملح وصفاداشته باشید، دسته بندی واختلافات را کنار بگذارید، با بهم باشید برادر باشید، باروح واحدوصفاے باطن برای اسلام کارکنید"

اس پھل کرتے ہوئے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز ہوا۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا تھا کہ اسلام روثن خیالی اور روشن خمیری کا داعی ہے۔علامہا قبال کواینے زمانے میں ایران کی بیداری میں ہیہ دھڑ کا تھا کہ کہیں اسلامی ریاست کی بجائے اس میں سے نمودار پا پائیت نہ ہوجائے۔خود پاکستان میں دینی جماعتوں نے جب سیاسی جماعتوں کا روپ اختیار کرلیا تو ان میں بھی تھیوکر کی کے جراثیم نمودار ہو گئے۔ابران میں بھی پیشکش ابھی تک جاری ہے۔اہل ابران کو ہوائی اڈے یراتر تے ہوئے امام حمینی نے جونو پد سنائی تھی ، ابھی اس برعمل کی نوبت نہیں آسکی۔ دینی بصیرت اورمغربی علوم کی آگائی کے درمیان فاصلے باتی ہیں۔مغربی علوم کاحصول مناسب ہے لیکن مغربی کلچر کے بارے میں سوچ بحار کی ضرورت ہے۔ ثقافت کے لیے یا کستان کی طرح ایران میں بھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریکھے بعض نے اثرات مرتب ہورہے ہیں۔اس صورتحال میں کونساحل موزوں ہوگا؟اس کے بارے میں دورا ہیں ہوسکتی ہیں لیکن پیر جھی ایک حقیقت ہے کہ مغربی کلچر کی بلغارا یک بہت بڑا چیلنے ہے جس کے بارے میں غور کی ضرورت ہے کوئی واضح طرزعمل اپنائے بغیراسلام کا استحکام ممکن نہیں ۔ برنٹ میڈیا سے زیادہ الیکٹرا نک میڈیا کا چلن ہے،اورکوئی ملک بھی کان بند کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا جس سے نی نسل مغربی کلچر کے ابتلا سے محفوظ رہے محض تا دیبی حربے داخلی استحکام کے ضامن نہیں ہو سکتے ۔ یہاں تو اس پختگی کردار کی ضرورت ہے جسے امام نے''تہذیب نفس' کے نام سے بار باریاد کیا تھا۔اس منزل تک پہنچنے کے لیے عالم اسلام کواپنی داخلی پیجہتی اورعکمی روثن خیالی کا سہارالینا پڑے گا۔عالم اسلام کوباہم شیروشکر کرنے کے لیے جدوجہد کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مجھے یقین ہے کداریان کے مسلمان بھی دوسرےمسلم ممالک سے بیچھے نہیں رہیں گے۔ بیرکام باہمی اعتاد ہی سےمکن ہے۔ عالم اسلام کواس کی ضرورت شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔

# اقبال كانصور تعليم اورعصرى صورت ِحال

### (حصہاول)

اس مقالے کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں بنیادی فلسفیانہ مسائل اور تعلیمی تصورات کے باہمی رشتوں پر گفتگو ہوگی۔ دوسرے حصے میں البتہ اقبال کے تعلیمی نظام کی اطلاقی صورتوں کا جائزہ لیا جائے گاتا کہ جدید نظام تعلیم اور قدیم تعلیمی تصورات کے پس پر دہ کارفر مارشتوں کا سراغ لگایا جاسکے ، اور یہ معلوم ہو سکے کہ اقبال کی نظر میں ان کے مابین تطبیق و تعبیر کی کیا ممکنہ صورتیں ہیں اور عصر حاضر براس کا اطلاق کہاں تک ممکن ہے۔

اقبال، مغربی علوم کے ق میں تھے، لیکن قدیم سر مائے کو بھی نظرانداز کرنے کے قائل نہیں تھے۔ فلسفیانہ طح پروہ جملہ عوائل کواکائی کی صورت میں دیکھتے تھے اور ماضی ، حال، مستقبل کوایک کل کے طور پر متشکل کرنا چاہتے تھے۔ وہ جدید علوم کی افادیت کے منکر نہ تھے، لیکن جدیدا ورقد یم کے درمیان تطابق کو ضرور کی جانتے تھے، اس لیے ان کے ہاں مغربی تعلیم کی بعض خرابیوں کا بر ملاا ظہار بھی ماتا ہے اور قدیم سر مایی علم کی توسیع کا احساس بھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک نئی تالیف بھی ماتا ہے اور قدیم سر مایی علم کی توسیع کا احساس بھی۔ ہم اگر فکر اقبال کے ان پہلوؤں کو شخح تناظر میں رکھ کرنہیں دیکھیں گے تو بعض جگہ ہمیں تھناد کا شبہ ضرور ہوگا۔ یہ احساس شایداس لیے بھی ہوتا ہیں رکھ کرنہیں دیکھیں سر کا نیا ہو ایک میں مواد سے ملاکر ہے کہ اکثر اقبال کے شعری سر مائے ہی سے ان کے اساسی تصورات کا استخراج کیا جاتا رہا اور ان دیکھنے کی سعی کم کم کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ تصورات اقبال کثر سے تعبیر سے ایک ملخوبہ سابین گئے۔ کے نثری کا رناموں کو زیادہ لاکق اعتنائہیں تھے اگیا۔ علامہ کی نثری تحریر سے ایک ملخوبہ سابین گئے۔ خالتی تصور پاکستان ہونے کے ناتے سے ان کے اکثر تصورات کو سیاسی طور پر بھی استعال کیا گیا۔ خالق تصور پاکستان ہونے کے ناتے سے ان کے اکثر تصورات کو سیاسی طور پر بھی استعال کیا گیا۔ ویشن مطالب کی چیزیں، سیاق وسباق سے جدا کر کے، مطالب کی چیزیں، سیاق وسباق سے جدا کر کے، ایخ تعلی مطالب کی جیزیں، سیاق وسباق سے جدا کر کے، ایخ تو میں استعال کیس اور اصل اقبال ہماری نظر وں سے او جھل ہوتا چلاگیا۔

اساسات اقبال

اس مقالے میں کوشش کی گئی ہے کہ علامہ کے نثری سر مائے اور شعری تخلیقات کے درمیان امکانی رشتوں کو پیش نظرر کھ کرعلامہ کے تصور تعلیم کا جائز ہ لیاجائے۔

(1)

علامہ کے نظام تعلیم پر پہلی کتاب '' Iqbal's Educational philosophy '' ہے جے خواجہ غلام السیدین نے کھا۔ کتاب علامہ کی زندگی میں لکھی جارہی تھی اوراس کا خاکہ علامہ کو دکھایا گیا لیکن بیان کی زندگی میں شاکع نہ ہوسکی، ان کے انقال کے بعد ۱۹۳۸ء ہی میں منظرعام پر آئی۔ یہ ان کے تعلیمی نظریات پر پہلی اور مقبول ترین کتاب ہے۔ ۱۹۲۹ء تک اس کے پانچ ایڈیشن شاکع ہوئے۔ تقسیم برصغیر کے بعد مصنف نے اس پر نظر ثانی کر کے گئی اقتباسات کا اضافہ بھی کیا تھا۔ اس میں علامہ اقبال کے فلیفے کے ان گوشوں کو پیش کیا گیا جن کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے علامہ کے تصورتعلیم سے ہوسکتا ہے۔ کتاب تکھیلی صورت میں نوابوا ہ پر ششمل ہے۔ پہلے دوباب انفرادیت کے بارے میں ہیں، تیسر سے میں روحانی اور مادی تصورات کے رشتوں کی بات کی ہے، چوتھا باب فر داور معاشرے کے باہمی ربط پر ہے، پانچویں میں تخلیق کو بیان کیا گیا ہے، آٹھواں باب اسلام کے ساتی نظام پر ہے اور نویں میں تعلیم کا تخلیقی تصور پیش کیا گیا ہے۔ جموعی طور پر اس میں علامہ کے فاسفیانہ افکار کے بنیادی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ ہے:

- (الف) فرد کی تعلیم وتر بیت۔
- (ب) مادی اورروحانی زندگی کے درمیان تعلق۔
- - کے ساتھ ہے۔
- (د) نیز انجھے کر دار کی تشکیل اور اسلامی نظام میں اس کی فعال حیثیت کوموضوع

بنایا گیاہے۔

گویا علامہ کے فلسفیانہ نظام کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور فرد کی تعلیم وتر بیت اور ''خودی'' کے حوالے سے اس کی نشو ونما نیز دموزِ ہے حودی کے حوالے سے فرد کا رشتہ معاشر سے کے ساتھ اور اس کی بعض کڑیاں بیان کی ہوئی ہیں۔ بنیا دی زور علامہ کے فلسفیانہ افکار پر ہوگیا ہے

اور تعلیمی پہلودب سا گیا ہے۔ صرف نواں باب اصل موضوع سے متعلق کہا جا سکتا ہے ، اوراس کو پوری کتاب کا حاصل سمجھنا چاہیے۔

دوسری اہم کتاب اقبال کے تعلیمی نظریات ہے۔ بیاول الذکر کتاب کی توسیعی شکل ہے جس میں کچھے ڈایا گراموں کا اضافہ کر کے فرد کی تعلیم اور اس کے ماحول کے رشتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ نظام تعلیم کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے ڈایا گرام استعال ہوئے ہیں، لیکن ان اشکال کاتعلق علامه اقبال کے تصور تعلیم کے ساتھ پوری طرح قائم نہیں ہویایا۔ بہرحال، اینی حدود میں بیرکتاب غلام السیدین کے فلفسیا نہ بیانات کو مہل زبان میں پیش کرتی ہے۔ ٧٢-١٩٦٦ء كأسال اس لحاظ سے اہم ہے كه اس ميں اقبال كے تعليمى تصورات كى طرف زیادہ توجہ رہی۔ جامعہ ملیہ کالج ملیر کا چی میں ۲۴،۲۳،۲۲ اپریل ۱۹۲۱ء کو''اقبال اور تعلیم'' کے عنوان سے ایک سیمینار ہوا جس میں اقبال کے تعلیمی تصورات کے مختلف پہلوؤں پر مقالات پیش ہوئے۔اقبال کے فلیفے کی تعلیمی نوعیت،اقبال کا تصور انسان ومعاشرہ،فکرا قبال میںمشرق اور مغرب كاتعلق، اقبال كي نظر مين تعليم كےمقاصد، اقبال كا فلسفه اور تعليمي نفسيات، اقبال بطور استاد، ا قبال کا اثر یا کستانی تعلیمی منظرنا ہے پر اور یا کستان کی وہنی زندگی پر اقبال کا اثر کے موضوعات پر مقالے پیش ہوئے اور''ا قبال اینڈ ایجوکیش'' (Iqbal and Education) کے عنوان سے شائع ہوئے۔ان مقالات میں تعلیمی تصورات کے بارے میں کم اورا قبال کے فلسفہ حیات پرزیادہ زورہے۔ سبب شایدیہ ہے کہ اقبال کے تصورا نسان اور تعلیمی تصورات کے درمیان حد بندی مشکل ہے۔ دوسری اہم کتاب جو برزم اقبال کی طرف سے ۱۹۲۱ء میں شائع ہوئی، بیروت کی امریکی یو نیورٹی میں پیش کردہ ایم اے تعلیمات کا تحقیقی مقالہ ہے جس کا عنوان ''Iqbal, Philosophy and Education'' ہے۔ مقالے کے مصنف میاں محمطفیل ہیں جنھوں نے اقبال کی زندگی، تصانیف اور فلسفے کے بارے میں کئی باب لکھے ہیں۔صرف چوتھا باب ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ یہ باب اس کحاظ سے اہم ہے کہاس میں پہلی بارنصابات کوموضوع بنایا گیاہے اور اقبال کے نصابی نقط نظر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اقبال کی نظر میں نصاب سازی میں موادیر پوری قدرت کی ضرورت نہیں بلکہ نصاب کا کام گردو پیش کے بارے میں انسانی شعور کی بیداری آورنصب العین کی بازیافت ہے۔(۱) دوسرا پہلوجس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ ڈیوی (Dewey) کے تصورات اور اقبال کے تصورات تعلیم کے درمیان مشابہت اور اختلافات کی نشاندہی ہے۔اس نقطہ نظر کی بنیا دی اہمیت اس چیزیر ہے کہ وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ، مقاصد کے قصل کے لیے، درسی مواد کی وقثاً الاسايت اقبال

فو قتاً تبدیلی نا گزیرہے۔

''اقبال اور مسئل تعلیم'' کے موضوع پر ۱۹۷۸ء میں مولوی محمد احمد خال نے کتاب کھی جو تیرہ الواب پر مشتمل ہے۔ اس میں علوم جدید کے بارے میں اقبال کے تصورات، مقاصد تعلیم کے بارے میں سیکولراورد بنی تعلیم کافرق، اقبال کے تصورا متزاج علم وعشق اور اسلامی ریسر چ کے علاوہ تعلیم نسوال اور صنعتی تعلیم کے بارے میں علامہ کے اقتباسات کسی قدر تفصیل کے ساتھ درج کیے گئے ہیں۔ اس کھا ظریب سے غلام السیدین کی کتاب کا ایک اگل قدم تصور کرنا چاہیے۔ مشاہدہ قدرت، استقر ائی طرز استدلال اور تج بی طریقہ تحقیق کی بیلی بارتفصیلی طور پرزیر بحث آئے ہیں۔ اس کھا ظریب کا دوسرا باب بہت اہم ہے۔

قدر تفصیل کے ساتھ، ایک باب علامہ کے تصورتعلیم پر ہے۔ بیمواد کتاب کے باب چہارم میں میں،کسی درج ہے۔ اس میں انھوں نے اقبال کے تعلیمی نظریات کے بارے میں لکھے گئے موادکو دوحصوں درج ہے۔ اس میں انھوں نے اقبال کے تعلیمی نظریات کے بارے میں لکھے گئے موادکو دوحصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق فلفہ تعلیم کے متعلق شائع ہونے والی فذکورہ بالا کتابوں میں تعلیم کے اصطلاحی مفہوم کی بجائے عام مفہوم کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ غیر اصطلاحی مفہوم میں تعلیم سے مراد آ درش، پیغام، درس حیات یا ہدایات وغیرہ قرار دیے گئے ہیں۔ جملہ کتب میں اس بہلوکو ماہرین تعلیم نے سامنے رکھا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں درس و تدریس، تعلیم وتعلم یا مدرسہ و مدارس سے متعلق مسائل کو سرے سے معرض بحث میں لایا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر فر مان صاحب نے مدارس سے متعلق مسائل کو سرے سے معرض بحث میں لایا ہی نہیں گیا۔ ڈاکٹر فر مان صاحب نے اسلامی تاریخ کے پر سے کے خارج از نصاب کیے جانے کا ذکر کر کے علامہ اقبال کے تصورات کو مقور ٹی سی تقور میں کی ساتھ پیش کیا ہے۔ اسلامی مرکز کے قیام اور مشرقی اور مغربی علوم کے درمیان اسلامی تاریخ کے پر سے کے خارج از نصاب کیے جانے کا ذکر کر کے علامہ اقبال کے تصورات کو تقور میں کی بارے میں چندا شار ہی تیں۔ پھرڈاکٹر صاحب نے ضدب کلیم میں سے تعلیم وتر بیت کے مسائل والے اشعار درج ہیں۔ پھرڈاکٹر صاحب نے ضدب کلیم میں سے تعلیم وتر بیت کے مسائل والے اشعار درج کرے ، علامہ کے تصورتعلیم سے ان کا ربط قائم کیے بغیر ، درمیانی کر یوں کی تلاش کا کام قار میں پرچھوڑ دیا ہے۔

کراچی ہی سے ایک اور کتاب فاروق جوبش کی ہے۔ یہ ایم اے کی ڈگری کی جزوی تکمیل کے لیے کھا گیاا یک تحقیقی مقالہ ہے۔ دراصل یہ مقالہ'' اقبال کے تعلیمی نظریات'' کی تلخیص ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اقبال پر سب سے اہم کتاب بختیار حسین صدیقی کی ہے۔'' اقبال بحثیت مفارتعلیم ' ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی اور اب تک اقبال کے نظریہ تعلیم پر کھی جانے والی کتاب میں مفارتعلیم کے اس میں فکر اقبال کے بعض گوشوں کو نمایاں کر کے ایسے پہلو و ک کوا جا گر کیا گیا ہے جن کا تعلق واقعی علامہ کے تصور تعلیم کے ساتھ ہے۔ صرف ایک پہلو سے یہ کتاب تشنہ ہے کہ مصنف نے فکر اقبال پر مغربی فلسفیوں اور ماہرین تعلیم کے اثرات کا پورا احاطہ نہیں کیا اور مفکرین و ماہرین تعلیم کے نظریات کوالگ الگ پیش کر دیا ہے، اور ان کارشتہ فکر اقبال سے اس طرح نہیں ملایا کہ فکر اقبال پران مفکرین کے تصورات کا اثر معلوم ہو سکے۔ باقی امور میں یہ کتاب یقنینا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ساتویں باب کوچھوڑ کرجس میں اقبال نظروں سے وجھوٹ کردیں ہو سے دور ساتویں باب کوچھوٹ کرجس میں اقبال نظروں سے وجھوٹ کرجس میں اقبال نظروں سے وجھوٹ کردیں ہوگئے ہیں ، اس موضوع پر پہلی سنجیدہ کوشش ہے۔

#### **(r)**

ان کتب کی روشنی میں اقبال کے تصور تعلیم پرغور کیا جائے تو اس میں علامہ کی ذہنی اساس جار فکری تصورات پربنی نظر آتی ہے:

- (الف) / تصورتوحيد
- (ب) تصورز مان ومكان
- (ج) ممل اورحر کت کا تصور اور
  - (د) قانون اعتدال

علامہ کی فکر کے بیر چار پہلوان کے دینی تصور سے نکل کر فلسفیانہ افکار تک تھیلے ہوئے نظر آتے ہیں اور زندگی کے مختلف مظاہر کواپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔

## (الف) تصورتوحير

نصور تو حیر محض خدا کوایک ماننے پر منحصر نہیں بلکہ علامہ اس کی تجرید کرتے ہوئے، اسے زندگی کے مختلف پہلوؤں میں پھیلاتے ہیں۔ انسانی ذہن کے حوالے سے یہ ایک ویژن (Vision) ہے اور وحدت، تدنی وحدت، انسان اور خدا کے دشتے کی وحدت، تخصی دین اور دنیا کی وحدت، موت اور حیات کی وحدت، انسان اور خدا کے دشتے کی وحدت، تخصی آزادی اور معاشرے کی حدود کا باہمی تعلق، معاشرے اور فردکی اکائی، جسم اور روح کی وحدت، روحانیت اور مادیت کی وحدت، عقل وشق کی اکائی، علم اور عمل کی وحدت اور زندگی کے دوسرے روحانیت اور مادیت کی وحدت، عقل وشق کی اکائی، علم اور عمل کی وحدت اور زندگی کے دوسرے

اماسيات ا قبال

دوائر میں بیجہتی کی جبتو کا نام تو حید ہے تعلیمی میدان میں بیشخصیت کی وحدت، وحدت فکر کی جملہ اشکال یا اقبال کی زبان میں،خودی کی نشوونما پر منحصر ہے۔ پیساراعمل تضاد کا مقابلہ کر کے وحدت کی تلاش کاعمل ہے۔ حیوانی خودی اور رحمانی خودی میں رحمانی خودی کی تشکیل اور شیطانی خودی کو مسخر کرنے کی خواہش اہم ہے۔ تضادات میں وحدت کی تلاش وجنتو، سماجی سطح پر وحدت انسانی کی طرف جانے کاعمل ہی تو ہے۔روز مرہ زندگی میں گویا ییمل جبتوئے اخوت پر مشتمل ہے۔ تعلیم میں معراج اخوت پرہے کتعلیم سے دوئی کوخارج کیا جائے۔نصاب میں وحدت کی بحالی،نصاب کو ا کائی میں تبدیل کرنے کامل بھی ہے اور فر د کی نشو ونما میں فر د کی خودی اور اجتماعی خودی کے درمیان وحدت کی تلاش بھی۔ بیوحدت آزادی کی حدود کے قعین پر منحصر ہے۔ حریت فکروعمل کی طرف پیش قدی، آزادی اور مادر پدرآزادی کے درمیان فرق اور تقلیداور آزادی میں توازن قائم کرنے کی جتبو کے بغیر نظام تعلیم گراہی کا سامان ہے۔اس اعتبار سے اسلام کا نظام اخلاق ایک زندہ حقیقت بن كرسامنے آتا ہے۔ شخصی آزادی،معاشرے كاعمل دخل،انسان اور خدا كارشته،رسالت كاتصور، بندے کا خدا سے رشتہ، بندے کا بندے سے رشتہ، معاشر تی ار تکاز کا وہ پیانہ ہے جس میں فرد کی روحانی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت بھی معاشرے ہی کے فرائض میں شامل ہے۔ پیطریق کاردین کےساتھ دنیا کی بحالی اور زندگی میں اعلیٰ مقاصد کے لیے گئن پیدا کرنے کاعمل ہے۔اس لحاظ سے بیا یک ساجی عمل بھی ہے۔علامہ ا قبال انسان اور کا ئنات کے باہمی رشتوں کو بھی نظرا نداز نہیں کرتے۔وہ دین کے ساتھ دنیا کے قائل ہیں۔اسلام کووہ ند ہبنہیں سبجھتے ،ایک لائحة عمل جانتے ہیں،اور مذہب کی خاطر دنیا کی ففی کرنے کے قائل نہیں۔گویا وہ اسلام کو مذہب نهیں، دین مانتے ہیں۔ بقول سیدعبداللّٰہ وہ خدا، کا ئنات اورانسان، نتیوں کوایک ہی حقیقت مطلقہ تشلیم کرتے ہیں۔وہ اسے تین رخوں کی حیثیت ہے دیکھتے اور مجموعی نظام کا ئنات میں تینوں کوایک مرتبدية بين،اسي ليان كتصور مين تينول كويكسال اہميت حاصل ہے۔

### (ب) زمان ومكان

علامہ کے ہاں زماں و مکاں کا تصور بھی تصور تو حید کی طرح علامتی حیثیت رکھتا ہے۔ خطبات میں وہ زماں ومکاں کے تصور کومسلمانوں کے لیے موت وحیات کا مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی فکری زندگی میں زمان ومکاں کو بنیا دی اہمیت حاصل ہے، اس لیے وہ اسے ایک سے زیادہ اطراف میں پھیلا کردیکھتے ہیں۔ زمان ومکاں ان کے نزدیک مادے سے

توانائی تک کا سفر ہے ۔حتی کہاللہ تعالیٰ بھی توانائی کی آخری صورت بن کر'' خطبات'' میں جلوہ گر ہے۔ یہی مکاں سے زماں تک کا سفر بھی ہے۔ا قبال وطنیت سے محبت کوایک نفساتی حقیقت تصور کرتے ہیں،کیکن سفرزندگی میں وہ اس تعمیم کوضروری قرار دیتے ہوئے وطن کی محبت کو بالاخرملت کی محبت اور جغرافیے کواقدار میں بدل دینے کاعمل گردانتے ہیں ۔زمان ومکاں کی تیسری جہت حقائق سے تج یدی طرف جانے کاعمل بھی ہے۔خدا، کا ئنات اورانسان، نتیوں کووہ ایک ارتقائی وہنی عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ان کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک رشتے میں یروئے ہوئے ہیں اور شخصی یا ساجیعمل کا حصہ ہیں۔ کا ئنات مسلسل تر قی اورعمل کی طرف گامزن ہے۔انسانی زندگی ہرلمحہ بدلتی رہتی ہے۔ نے نے روپ اختیار کرتی ہے اور جادہ ترتی پر قدم پیا ہے۔ اس طرح علوم وفنون بھی مسلسل ارتقا کی طرف روال ہیں۔اسی بنا پر ہر دور میں اسلام کے بنیادی افکار کی تشکیل نوضروری رہی ہے۔فقہی سطح پریہ فقہ اسلامی کی تعبیر نو ہے۔قرون وسطی کا نظام فقہ آج بیکار ہو چکا ہے۔عصر حاضر میں اجتہادی نقط نظر کے ذریعے اس کی تشکیل جدید ضروری ہوگئی ہے۔تعلیمی لحاظ سے بھی معاشر ہے کوایک ایسے فر د کی ضرورت ہے جو''مکان''سے بلند ہوکر'' زمانی تسلسل'' کو آشکار کر سکے۔تعلیم کا نصب العین ایک ایسے مردحر، مردمومن اور انسان کامل کی تلاش ہے جو معاشرے میں حقائق حیات کی روشنی میں اسلام کی تعبیر نو کا اہل ہو تعلیم کا بنیا دی مقصد یہی ہے کہ معاشرہ ایسے افراد پیدا کرے۔ لازم ہے کہ تاج تعلیم وتربیت کا ایک ایسا نظام وضع کرے جس میں فرد وحدت فکر سے ہمکنار ہوکر معاشرتی ضرورت کو بورا کر سکے اور ماضی کورد کیے بغیر حال کا رشته آئندہ کے امکانات کے ساتھ جوڑ سکے۔

## (ج) عمل اورحر کت کا تصور

علامہ اقبال کے نزدیک وحدت فکر اور اجتہا دکا عمل بڑھتے ہوئے ترن اور تسلسل حیات کے لیے حرکت اور عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ زندگی میں شیطانی اور رحمانی عناصر ایک دوسرے سے دست وگر یبال رہتے ہیں، ترمیم اور تنینخ کا عمل مسلسل جاری ہے، خیر اور شرکی تو تیں ایک دوسرے سے مصروف پریکار ہیں۔ انسان ایک اختیاریافتہ وحدت ہے۔ وہ اپنی ارتقائی صورت میں مادے کو روحانی اقدار کے لیے استعال کرتا ہے۔ انسان شیطانی قو توں سے مسلسل برسر پریکار رہتا ہے اور بقول اقبال اجتہادی گہرائیوں میں اتر کرفکر وہنی کی تشکیل نو کرتا ہے۔ انسان مسلسل جدو جہد میں مبتلا ہے۔ یہی زندگی کا لازمی عضر ہے۔ اسلام میں حرکت کا اصول، زندگی کی تگ و دو کا نقطہ ارتکاز

۱۱ اسات اقبال

ہے۔ گویا عمل اور حرکت زندگی کا دوسرا نام ہے۔ عمل اور خواہشات سے کنارہ کشی موت ہے۔
حرکت تکمیل ذات میں بھی معاون ہے اور شکیل کا ئنات میں بھی جاری وساری۔ دینی زندگی میں
یہی عمل، اجتہادی فکر کو بروئے کارلانے کاعمل ہے۔ رسول پاک کی ذات ''انسان کامل'' کا تصور
پیش کرتی ہے۔ اس آئیڈیل کوسامنے رکھ کربندہ خداسے بھی رشتہ جوڑتا ہے اور کا ئنات سے بھی اپنا
تعلق قائم رکھتا ہے۔ انفرادی نشوونما، اجتاعی نشوونما سے الگ نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کائنات
بلامقصد وجود میں نہیں آئی۔ اعتدال اور توازن کا قانون ہر جگہ ایک اٹل قانون فطرت ہے جسے
اسلام نے بنیادی اہمیت دی ہے اور جس کے سہارے زندگی اپناسفر جاری رکھتی ہے۔

## (د) اعتدال کا قانون

اعتدال کے قانون کے تحت خودی کو جائز حدود میں رکھنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ برے بھلے کی پیچان انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ اب بیاس کا کام ہے کہ اچھے اور برے کے در میان امتیاز کرے، خیر کی طرف راغب ہواور شرسے اجتناب کرے۔ گویا ہروقت انسان یوم الحساب میں ہے اور وہ اپنی قسمت کا خود ہی خالق ہے۔ خیر اور شرکی آویزش میں اپنے اختیار کو بروئے کار لاکر فردنیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور بدی کی طرف بھی، لیکن اگر تصور تو حید نمایاں ہے اور ذہن وحدت فکر سے آشنا ہے تو اس کی زندگی وحدت کی طرف رواں ہوگی۔ اگر ''مکان'' کی طرف انسان کا رخ ہے اور اس کا قبلہ درست ہے تو عمل اور حرکت کی مدد سے وہ صحیح نتائج کا استخر ان کرسکتا ہے بشر طیکہ تو ازن کو نظر انداز نہ کرے اور اس بنیادی مقصد کے حصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔

(٣)

ا قبال کا تصور تعلیم پانچ بنیادی نکات پرمشمل ہے:

(۱) علم کے ساتھ عمل اور تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ یہاں محض تعلیم کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک تربیت اس کالازمی حصہ نہ ہو۔ تربیت انسان کومعاشرے کا حصہ ہونے کا شعور عطا کرتی ہے اور اسے کردار کی پختگی دیتی ہے۔ علم اسے روشنی دیتا اور عمل اس کی اطلاقی صورت کو متعین کرتا ہے۔ علامہ علم عمل دونوں کو تعلیمی سطح پر مربوط قرار دیتے ہیں۔ علم کے بغیر عمل ایک دو دھاری تلوار ہے جوخود تلوار چلانے والے کو بھی قتل کر سکتی ہے۔ علم اور عمل میں فاصلے منافقت پر منتج ہوتے ہیں،اوریہی آج ہمارامقسوم ہے۔ہم آج اسی عذات میں مبتلا ہیں اوراس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔

(۲) علامہ اقبال کے نزدیک خودی کے تین مراحل ہیں۔اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہید۔آخری درجہ مردحر، مردمومن یا مرد قلندر کا ہے۔ یہی علامہ کا آئیڈیل انسان ہے۔تعلیم کا مقصد تربیت کے ذریعے اس آئیڈیل کی تشکیل اور تعمیر ہے، لیکن بیفر دخلا میں سانس نہیں لیتا بلکہ معاشرے کا حصہ بھی ہے۔

(۳) فردمعاشرے کا حصہ ہونے کی حیثیت سے دوگونہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ معاشرے کو متاثر کرتا ہے اور معاشرہ کا انداز ہوتا ہے۔ اچھامعاشر وا چھے افراد پیدا کرے گا۔ علامہ اقبال اشتمالی تصور تاریخ کے قائل نہیں جس میں افرادا پنے آس پاس کی قوتوں کا تھلونا ہیں۔ ان کی رائے میں پختہ کردار کا انسان معاشرے کی شکل وصورت بدل بھی سکتا ہے۔ پلیخوف کے تصور تاریخ کو علامہ اقبال نے قبول نہیں کیا بلکہ وہ تو فکری طور پر اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کی رائے میں ہردور ایک نہ ایک مردمومن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ یہ مرد ہر معاشرے میں انقلا بی تبدیلیاں لاتا ہے۔

اپنے خطوط میں اقبال نے ہر دور میں '' ظہور مہدی'' کا تصور پیش کیا ہے۔ مردمومن کی اس میں مختلف ادوار میں مختلف عظیم شخصیتیں علامہ کے لیے پرکشش رہیں۔ ماضی کی فوجی شخصیتیں اقبال کے لیے بجیب طرح کے جذباتی لگاؤ کا باعث بنی ہیں۔اورنگزیب عالمگیر، ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایو بی الیش شخصیتیں اقبال کو زندگی بھر Haunt کرتی رہیں اورا قبال کے سلطان اور صلاح الدین ایو بی الیش شخصیتیں اقبال کو زندگی بھر ہماں روائے افغانستان کا اور بھی تا منا، بھی رضا شاہ پہلوی، بھی امان اللہ خال، بھی نادر شاہ (فرماں روائے افغانستان) اور بھی قائد اعظم میں مردح کی صفات ملتی ہیں۔وہ دیکھتے اور پر کھتے ہیں اور شخصیتیں انھیں مایوں کردیتے ہیں۔

نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی(۲) آخر میں قائداعظم ممیں انھوں نے ایک سپاہی دریافت کرلیا جو برصغیر میں مسلمانوں کوایک آزاد ریاست کا جغرافیدد سے سکتا تھا۔علامہ کے تصور تعلیم کا ایک مقصدا اس طرح کے مردان حری تخلیق ہے۔ اساسات اقبال

(۳) فکری پیجتی یا وحدت فکر کے عمل کوانسانی زندگی کے دوسر سے پہلوؤں پر حاوی کرنا ضروری ہے۔ تو حید کے تصور کوساجی زندگی میں متشکل کرنے کی یہی صورت ہے۔ اس اعتبار سے فرد میں فکری پیجتی اسی وفت ممکن ہے جب جوش عمل رگوں میں سرایت کر گیا ہو۔ فکری پیجتی جب حک متضاد قو توں کوایک لڑی میں نہ پروئے ، حصول مقصد ممکن نہیں۔ اقبال کا آئیڈ میل انسان جلال اور جمال کے درمیان ربط کا جویا ہے۔ وہ دین اور دنیا کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے اور دنیا کو دین کے تابع رکھتا ہے۔ وہ اس کا نئات میں خدا کا خلیفہ ہے اور اس لحاظ سے خیر کوشر پر حاوی رکھتا ہے۔ اقبال کے نزدیک معاشرتی زندگی میں یہی توازن فکری وحدت کا پیش خیمہ ہے۔ مردمومن اسی طرح کی صفات سے شکیل یا کرا پے نصب العین کی طرف سرگرم سفر ہے۔

یے مل خلامیں تکمیل نہیں پاتا۔ انسان اس دنیا کا باشندہ بھی ہے، اس کے اردگرد مادی زندگی کی وسعتیں بھی ہیں۔ وہ سابق ، اقتصادی اور تہذیبی قوتوں ہے متعلق ہے۔ اس لحاظ سے وہ مسلسل جدوجہدا ور مسلسل عمل میں مصروف ہے۔ انسان مادیت اور روحانیت کے در میان ایک سے زیادہ رشتے دریافت کرتا ہے۔ سابھ ، اقتصادی اور تہذیبی قوتیں ایک حقیقت ہیں۔ انسان حقائق سے دوجار ہے۔ ان حقائق کو تسخیر کا کنات میں استعمال کرنا ضروری ہے۔

(۵) فرد کی تربیت سابق عوامل کی دخل اندازی کے حوالے سے ہمیں پانچویں نکتے تک لے آتی ہے۔فرد کی تربیت میں معاشرے کا کیا دخل ہے،فرد کس طرح معاشرے کواعلی اقدار کے لیے استعال کرسکتا ہے، یہ وہ سوال ہیں جوا قبال کوسکسل سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔اسی کے گردان کا سارا فلسفیانہ نظام شکیل پا تا ہے۔ وہ زندگی کوترک کرکے گوششینی کے قائل نہیں۔ وہ نظام تعلیم جہاں ترک دنیا پر زور ہو،علامہ کے نزد یک زہر قاتل ہے۔ وہ تواپ تعلیمی نظام میں اس عضر کے سب سے زیادہ خلاف ہیں،اسی لیے روایتی تصوف کو انھوں نے رد کر دیا کہ اس میں ترک دنیا پر زور تھا۔علامہ کے نزد یک معاشرے کا مقصداعلی اقد ارکا تحفظ ،اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کی مددسے وسیع تر انسانی معاشرے کی دریا فت ہے۔انھوں نے نکلسن کے نام اپنے خط میں اس اعتراض کے جواب میں کہ ان کی شاعری عالم گیر نہیں ، بلکہ اسلام کے ذکر کی بنا پر محدود ہے ،فر مایا:

''مسٹرڈ کنس نے آگے جل کر میرے فلیفے کے متعلق فر مایا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے عالم گیر ہے لیکن باعتبار اطلاق و انطباق خصوص ومحدود۔ایک حیثیت سے ان کا ارشاد صحیح ہے۔

انسانیت کا نصب العین شعراور فلیف میں عالم گیر حیثیت سے چیش کیا گیا ہے لیکن اگر اسے موثر انسانیت کا نصب العین شعراور فلیف میں عالم گیر حیثیت سے چیش کیا گیا ہے لیکن اگر اسے موثر

نصب العین بنانا اور عملی زندگی میں بروئے کارلانا چاہیں تو آپ شاعروں اور فلسفیوں کو اپنا مخاطب اولیں نہیں ٹھر ا اولیں نہیں ٹھررائیں گے اور ایک ایسی مخصوص سوسائی تک اپنا دائر ہ مخاطب محدود کر دیں گے جو ایک مستقل عقیدہ اور معین راہ عمل رکھتی ہولیکن اپنے عملی نمونے اور ترغیب و تبلیغ سے ہمیشہ اپنا دائرہ وسیع کرتی چلی جائے۔میرے زدیک اس قتم کی سوسائی اسلام ہے۔''(")

علامہ کی رائے میں اسلام ہی وہ ندہب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ایک ممل ضابطہ حیات ہے، چنانچے آل احمد سرور کے نام ۱۲ مارچ ۱۹۳۷ء کوفر ماتے ہیں:

''میرے نزدیک فاشزم، کمیونزم یا زمانہ حال کے اور ازم کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ میرے عقیدے کی روسے صرف اسلام ہی ایک حقیقت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ہر نقطہ نگاہ سے موجب نجات ہوسکتی ہے۔''(<sup>(۱)</sup>)

نظام تعلیم میں علامہ کے ہاں اسلام کو بنیا دی اہمیت حاصل ہے۔ مسلم سوسائٹ کا جونقشہ علامہ اقبال نے پیش کیا، اس کا پورا خاکہ اسلام ہی کی تعلیمات پر بنی ہے۔ وہ مذہبی تعلیم کی اہمیت کو فراموش نہیں کرتے بلکہ اسے نظام تعلیم میں مرکزی حیثیت وینا چاہتے ہیں۔ کفروری ۱۹۲۹ء کو علامہ نے''سورا جید' کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات کے دوران میں فرمایا:

''میں اس امرکی ضرورت بڑی شدت ہے محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری در سگا ہوں میں مذہبی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔امرواقعہ بیہ کہ میں بحثیت ایک ہندوستانی کے، مذہب کوسوراج پرمقدم خیال کرتا ہوں۔ ذاتی طور پر جھے ایسے سوراج سے کوئی واسطہ نہ ہوگا جو مذہب سے بے نیاز ہو۔

یورپ میں تعلیم کا خالصتاً دنیوی طریق بڑے تباہی آ میزنتائج پیدا کرنے کا موجب ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک بھی ان تلخ تج بات سے دوچار ہو۔ بیامرصاف ظاہر ہے کہ باشندگان ایشیا یورپ کے خالص مادی رویے کو بھی فراموش نہیں کرستے۔ ہمارے سامنے یہ مسئلہ در پیش ہے کہ روحانی اور مادی امورکوس طرح ایک جگہ جمع کیا جائے۔''(۵)

ان کے ذہن میں ایک ایسے معاشرے کا تصور ہے جس میں انسانیت کا احترام بنیادی قدر ہوگی اورنوع انسانی کی فلاح و بہوداس کا مطمح نظر ہوگا، چنانچی فرماتے ہیں:

''جب تک تمام دنیا کی علمی قوتیں اپنی توجہ کو احترام انسانیت کے درس پر مرکوزنہ کر دیں بید دنیا برستور درندوں کی بستی رہے گی۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہسپانیہ کے باشندے ایک نسل، ایک زبان، ایک فرجب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلاکاٹ رہے ہیں اور ایخ ہاتھوں اینے تمدن کا نام ونشان مٹارہے ہیں۔ اس ایک اماسيات اقبال

واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ قومی وصدت بھی ہرگز قائم ودائم نہیں۔ وصدت صرف ایک ہی معتبر ہے، اوروہ بنی نوع انسان کی وصدت ہے جورنگ ونسل اور زبان سے بالاتر ہے۔ جب تک اس نام نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور ذکیل ملوکیت کی لعنتوں کومٹایا نہ جائے گا، انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اٹخلق عیال اللہ کے حصول کا قائل نہ ہوجائے گا، جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ ونسل کے اعتبارات کومٹایا نہ جائے گا، اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح وسعادت کی زندگی بسر نہر سے گا اور اخوت، حریت اور مساوات کے ثاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔'(۲)

#### (r)

علامہ کے بنیادی تصورات تک رسائی کے لیے چاراورا قتباس اہم ہیں۔ایک قدیم اور جدید کے حوالے سے اور دوسرادین اسلام اور عام انسانی زندگی کے درمیان ربط کے حوالے فرماتے ہیں: ''میرے نزدیک اقوام کی زندگی میں'' قدیم'' ایک ایبا ہی ضروری عضر ہے جبیبا کہ'' جدید'' بلکہ میرا ذاتی میلان قدیم کی طرف ہے۔ گر میں دیکتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں عوام اور تعلیم یافتہ لوگ، دونوں طبقے علوم اسلامیہ سے بے خبر ہیں۔اس بے خبری سے آپ کی اصطلاح میں یورپ کے معنوی'' استیلا'' کا ندیشہ ہے جس کا سدباب ضروری۔''(2)

' نظام قوم مادیات کوروحانیات پرمقدم سیجھنے پرمجبورہوجاتی ہے،اور جب انسان میں خوے غلامی رائخ ہوجاتی ہے قوہرالی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسانی کا ترفع ہو۔۔۔۔۔ ین اسلام جو ہر مسلمان کے عقیدے کی روسے ہرشے پرمقدم ہے، فنس انسانی اوراس کی مرکزی قوتوں کوفنائیس کرتا بلکہ ان کے مل کے لیے حدود معین کرتا ہے۔ ان فنس انسانی اوراس کی مرکزی قوتوں کوفنائیس کرتا بلکہ ان کے مل کے لیے حدود معین کرتا ہے۔ ان حدود کے معین کرنے کا نام اصطلاح اسلام میں شریعت یا قانون الہی ہے۔خودی خواہ مسولینی کی ہوخواہ ہٹلر کی، قانون الہی کی پابند ہوجائے تو مسلمان ہوجاتی ہے۔ مسولینی نے حبشہ کو محض جوع الارض کی تسکین کے لیے پامال کیا۔ مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں حبشہ کی آزادی کو محفوظ رکھا۔ فرق اس قدر ہے کہ پہلی صورت میں خودی کئی قانون کی پابند نہیں، دوسری صورت میں قانون کی پابند نہیں، دوسری صورت میں قانون کی پابند نہیں، دوسری صورت میں قانون الہی اوراخلاق کی پابند ہے۔''(۸)

آخر میں دوا قتباس علامہ کی فکر کی جہت کومتعین کرنے کے کیے ضروری ہیں۔ ۴ مارچ ۱۹۲۷ءکوسائنس اور مذہب کے حوالے سے فر مایا:

'' فرجب، فلسفه، طبیعیات اور دیگر علوم وفنون، سب کے سب مختلف راستے ہیں جوایک ہی منزل مقصود پر جا کرختم ہوتے ہیں۔ فدجب اور سائنس کے تصادم کا خیال اسلامی نہیں کیونکہ سائنس لینی

علوم جدیدہ اور فنون حاضرہ کے باب کھولنے والے تو مسلمان ہی ہیں اور اسلام ہی نے انسان کو منطق کا استقرائی طریق سکھایا اور علوم کی بنیاد نظریات اور قیاسات پرر کھنے کے طریق کومستر د کرنے کی تعلیم دی اور یہی بات علوم جدیدہ کی پیدائش کا موجب ہوئی .....

''مسلمانوں میں فرقہ معتزلہ اور دیگر فرقوں کے درمیان جو تنازعہ پیدا ہوا تھا، وہ اس قتم کا نہ تھا جو یورپ کے روشن د ماغ علاء و تاریک خیال پادریوں کے درمیان پیدا ہوا۔ بلکہ وہ تو ایک علمی بحث تھی جس کا موضوع محض بیتھا کہ آیا ہمیں الہامی کلام ربانی کوعقل انسانی کے معیار پر پر کھنے کاحق حاصل ہے ہائیں''(۹)

اپریل ۱۹۲۷ء میں انجمن جمایت اسلام کے سالا ندا جلاس کے موقع پرعلامہ نے ''اسلامی کلچر
کی روح'' کے موضوع پر جو کچھ فر مایا، وہ جدید طر زفکر کے سلسلے میں بہت اہم ہے، فر ماتے ہیں:
''مکان وز ماں، اشیاء کی حقیقت انسان سے پوشیدہ ہے۔ ہرانسان کے دل میں ایک ہوں ہے،
ہر شخص کی بیخواہش ہے کہ اسے نظام عالم کی حقیقت معلوم ہوجائے۔ یہود کا سوال ''لن نو من
لك حتى نرى الله جھرہ'' (ہم آپ پراس وقت تک ایمان ندلائیں گے جب تک کہ اسے عیاناً
ندد کیے لیں) اسی ہوں کا نتیجہ تھا۔خودموں کی کیم اللہ نے بھی ''رب ارنی انظر الیك' کی ورخواست
کی تھی۔غرض مشاہدے کی ہوس عالم گرہے۔ میں نے اس خیال کو دوایک اشعار میں سمجھایا ہے

خرد گفت او بھیشم اندر نہ گنجد

رو سب او به المراس به بهرات مه بهرات مه بهرات المال ا

موسیٰ علیہالسلام کی کہانی پرانی نہیں، آج بھی ہڑ خض'' رب ارنی'' کہدر ہا ہے۔ حقیقت کا مشاہدہ دوطرح سے ہوتا ہے۔

حق تعالی نے فرمایا: و جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون (۱۱-۳۰)

اس آیت میں حصول علم کے ذریعوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ذریعیہ توسمع وبصر ہے اور
دوسرا ذریعیانیان کا قلب ہے، لینی میہ نہ ہو کہ سمع وبصر کوچھوڑ کر کلی طور پر قلب کی طرف متوجہ ہوجاؤ،
اور ایسا بھی نہ ہو کہ قلب سے غافل ہو کریورپ والوں کی طرح بالکل سمع و بصر کے ہور ہو۔
مسلمانوں نے اپنی تو جہات قلب پر مرکوز کر دیں اور شمع وبصر سے پورا کام نہ لیا۔ بلکہ ساری ایشیائی

الاسات التال الماسات التال الماسات التال ا

تہذیب کا خاصا یہی ہے ....

نظام عالم کی آفرنیش یوں ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی نمو کے لیے یا اپنے آپ کو ظاہر ونمایاں کرنے کے لیے دنیا کو پیدا کیا۔ اس خط سفر کا آخری نقطہ عالم ظاہر ہے۔ اب حقیقت تک پہنچنے کی راہ یہ ہے کہ اس آخری نقطے سے الٹا سفر کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مظاہر کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہ ہونا چاہیے کہ انسان مشاہدہ حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کوفنا کردے۔ اسلام کا عندیہ یہے کہ حقیقت کا مشاہدہ مردانہ وارکیا جائے۔

یمی اسلامی آئیڈیل ہے۔اسلامی نقطہ خیال میں یہی معراج ہے کہ مشاہدہ ذات کے بعد بھی عبودیت قائم رہے،کیکن تمر دوسرکثی کے لیے نہیں بلکہ خدمت وعبدیت کے لیے ،مسلم کوکسی چیز میں فنا نہ ہونا چا ہے،خواہ یہ فنا فی اللہ ہی کیوں نہ ہو۔''(۱۰)

\*\*\*

## حواشى

- ا- ميال محرطفيل: Iqbal, Philosophy and Education؛ برنم اقبال، لا بهور، ١٩٢٢ء، ص٠١١
- ٢- علامها قبال: "ضرب كيم"، ص١٥١، (كلياتِ اقبال، اردو، ص١٥٣)، اقبال اكادى، لا مور
  - س- اقبال نامه، حصداول، ص ۲۸، ۴۲۸
    - ۳- اقبال نامه ، حصد دوم ، ص ۱۳ اس
    - ۵- گفتار اقبال، ۲۲۲ (حاشیه)
      - ۲- حرفِ اقبال، ٢٣٤،٢٣٦
      - 2- اقبال نامه، حصداول ص ۱۴۸
    - ۸- اقبال نامه، حصراول، ۲۰۲،۲۰
      - 9- گفتار اقبال، ٣٣٠٠
      - ۱۰- گفتار اقبال، ۳۵،۲۳

# اقبال كانصور تعليم اورعصرى صورت ِ حال

(حصه دوم)

(I)

پچھلے خطبے کے مباحث کی مدد سے لیکچر کے دوسرے جھے کی طرف آتے ہیں۔ تعلیم کے اطلاقی پہلوؤں سے چندا ہم سوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔

نصابات کس طرح ترتیب دیے جائیں؟

مختلف مضامین کی تر جیجات کیا ہوں؟ (لیعنی ان کی درجہ بندی کس طرح کی جائے؟) مغربی علوم اکثر ترقی کے نشانات ہیں تو اضیں قبول کرنا کس حد تک ضروری ہے یعنی مغربی

علوم سے استفادے کاعمل کیا ہونا جا ہیے؟

نصاب كامتن كس مواد بر شمل مونا جا ہيے؟

سائنسی ترقی اور مذہب ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے مددگار ہیں؟ مزنب

سائنسی علوم اور دیگر جدید علوم کی معاشرے میں کیاا ہمیت ہے؟

مرداورعورت کی تعلیم میں کیا فرق ہےاورآ زادی نسواں وغیرہ کے مسائل کیا ہیں؟ ت

ذريعة لعليم كون مي زبان هوني حياسي؟

ان سوالات کو یک جا کر کے جارا ہم امور پر گفتگوم کوز ہوسکتی۔ (الف) نصاب سازی کا طریق کاراور متعلقہ مسائل۔

رانگ ) مستعلیاب ناران که رین فاراد در تعلقه شان (ب) تعلیم نسوال اور دیگرامور -

(ج) قديم وجد يدعلوم ، عقل وعشق اور سائنس ومذهب\_

اساسات العال المساحة الماسات ا

#### 

**(٢)** 

ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے تمہیداً دو باتوں کا ذکر ضروری ہے: ''اول یہ کہ علامہ اقبال سماجی زندگی کواہمیت دیتے تھے اور اسے روحانی اقدار کے لیے استعال بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انھوں نے سماجی علوم کو بنیادی اہمیت دی ہے۔خصوصاً تاریخ کوایک ایسامضمون قرار دیا جو حال اور ستقبل سے مربوط اور زندگی کی سمت متعین کرنے میں کارگر ہے۔ان کی نظر میں مسلمانوں کے لیے تاریخ کا مطالعہ ملی شناخت کا ناگز ہر حصہ ہے۔اسی حوالے سے انھوں نے جملہ مضامین کی درجہ بندی کی ہے۔

قرون وسطی میں تعلیم ریاست کی ذمہ داری نہ تھی بلکہ مسجدیں مرکزی اہمیت رکھتی تھیں اور جملہ علوم وفنون کی نشوونما دینی علوم کے توسط سے ہوتی تھی۔قرآن کے مطالعے کومرکزی اہمیت حاصل تھی۔علم حدیث اور دوسرے تمام علوم اسی بنیا دی کتاب کے گردا پنامقام متعین کرتے تھے۔ افراد اداروں سے زیادہ آزاد اور حکومتی افراد اداروں سے زیادہ آزاد اور حکومتی اثرات سے باک تھا۔'

دوسری اہم بات یہ ہے کہ برصغیر پاک وہند میں سرسید کی تحریک سے تعلیمی نظام میں بنیادی تبدیلی آئی۔ معاشرتی زندگی نئے دور میں داخل ہوگئ۔ پرانا جا گیردارانہ طبقہ زوال پذیر ہوکر مرکزی اہمیت کھو بیٹھا۔ اس کی جگہ ایک نئے ابھرنے والے متوسط طبقے نے لینی شروع کر دی۔ آئندہ چل کرمسلمانوں میں جواحیائی تحریکیں ابھریں، ان میں متوسط طبقے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئندہ سوسال تک یہی متوسط طبقہ جدید تعلیم کا فقیب رہا۔

پرانا نظام تعلیم مسجدوں اور دینی اداروں میں سمٹ کررہ گیا۔ اب مسلمانوں کی معاشرتی زندگی دودائروں میں بٹ گئ:'ایک دائرہ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کا تھا جومغرب کے تربیت یافتہ سے اور مغربی علوم سے استفادہ کرتے ہوئے ساجی زندگی میں سرگرم کار تھے۔ دوسرا طبقہ دینی عالموں کا تھا جو پرانے نصابات پڑھاتے اور مغربی علوم سے نا آشنا تھے۔ ان کی آوازعوام میں جاری وساری رہی عملاً مسلمان انھیں دوطبقوں میں تقسیم کر کے رہ گئے۔ یہ الگ الگ دنیاؤں کے باشندے تھاور ایک دوسرے سے بالکل ناواقف۔ نے علوم اورنئی سائنسی ترقیات کے زیرسا یہ باشندے تھاور ایک دوسرے سے بالکل ناواقف۔ نے علوم اورنئی سائنسی ترقیات کے زیرسا یہ

متوسط طبقے نےمسلمانوں کی عمومی رہنمائی کا فریضہا پنے ہاتھ میں لے لیا اورمسلم معاشرے میں بنیادی تبدیلیوں کے ذریعے اسے فعال بنایا۔''

علامہ اقبال ابتدائی چند برس قدیم طرز کے مدرسوں میں پڑھتے رہے پھر انگریزی تعلیم کی طرف آگئے۔ انھیں دونوں نظام کی خامیوں اور خوبیوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ ان کی سوچ میں مغرب سے آنے والے علوم کا حصہ زیادہ تھا۔ انھوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ دونوں دائروں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ مغربی نوجوانوں کو مذہبی اور دینی تعلیم سے آشنا کیا جائے اور طبقہ علماء کو جدیدعلوم سے آگاہ کر کے فعال بنایا جائے۔

عموماً بیخیال کیا جاتا ہے کہ علامہ علائے دین کے خلاف تھے، سیجے نہیں۔انھوں نے علائے دین کا ہمیشہ احترام کیا اور انکی اہمیت کو ہمیشہ تسلیم کیا محفل میلا دالنبی والے مقالے میں یہ کہا کہ تعلیم سے زیادہ اس قوم کو تربیت کی ضرورت ہے اور ملی اعتبار سے بہتر بیت علاء کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ میری ذاتی رائے میں اکبری الحاد کے خلاف جو آواز برصغیر میں اٹھائی گئی اور مغلیہ عہد میں اسلام عام مسلمانوں میں برقر اراور بحال رہاتو یہ کارنامہ بھی علاء ہی نے اداکیا تھا۔ سیرت رسول اور علم حدیث کے ذریعے بعظیم کارنامہ انجام دیا گیا۔

اب یہ ہماری برگھیبی ہے کہ اس طبقے میں علائے سوء بھی شامل ہو گئے ہیں جنہیں علامہ نے 
دملائ کہا ہے اور ان کی بھر پور شالفت کی ۔ مغربی تعلیم یافتہ نوجوانوں میں الحاد کی لہر چل رہی تھی،
علامہ اس کے بھی سب سے بڑے نالف تھے۔ انھوں نے ملا اور مسٹر دونوں کور دکیا۔ ان کا آئیڈ بل
مسلمان تو وہ ہے جو مغربی علوم سے بھی استفادہ کرتا ہے اور دین کی رسی بھی مضبوطی سے پکڑتا ہے۔
وہ ایک طرف تو دینی مدرسوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور حکومت کے تسلط سے آزاد
تعلیم کے جامی ہیں اور دوسری طرف متوازی سرکاری تعلیمی نظام کو بھی مذہبی تعلیم سے آشنا کر کے
مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی تعلیم سرکاری مدارس میں تو ممکن نے تھی لیکن ملحقہ کالجوں اور مدارس
میں (جو انجمنیں اور ادار سے چل رہے تھے) دین تعلیم کوشامل کرنے کی مہم علامہ نے شروع کی۔
میں (جو انجمنیں اور ادار سے چل رہے تھے) دین تعلیم کوشامل کرنے کی مہم علامہ نے شروع کی۔
میرانی نظر' میں ہندوستان میں ایک الگ مذہبی یو نیورٹی کا تصور بھی دیا ،فرماتے ہیں:

'' قلیل البصاعت مسلمان جو سینے میں ایک درد بھرااسلامی دل رکھتا ہو، میری رائے میں قوم کے لیے بمقابلہ اس بیش قرار تنخواہ یانے والے آزاد خیال گریجویٹ کے زیادہ سر مایہ نازش ہے، جس ١٢ اساسياتِ اقبال

کی نظروں میں اسلام اصول زندگی نہیں ہے بلکہ مخض ایک آلہ جلب منفعت ہے،جس کے ذریعے سے بڑے بڑے سرکاری عہدے زیادہ تعداد میں حاصل کیے حاسکتے ہیں۔میری ان باتوں سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ میں مغربی تہذیب کا مخالف ہوں۔اسلامی تاریخ کے ہرمبصر کو لامحالہ اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے عقلی اورا درا کی گہوارے کو جھلانے کی خدمت مغرب ہی نے انجام دی ہے۔فلسفیانہ تخیل کی سرز مین میں ہم شاید ابھی تک بجائے عربی اور ایرانی ہونے کے زیادہ تر بونانی نظر آ رہے ہیں۔ بایں ہمداس سے کسی کوا نکار نہ ہوگا کہ خود ہماری خالص اسلامی تہذیبا پنی مثال آپ ہےاورتعلیم کا کوئی جدیداسلامی نظام متعلمین کی قومیت پرحرف لائے بغیر اس کونظرا ندازنہیں کرسکتا۔اسلامی یو نیورٹی کے خیال کا ہمارے دل میں پیدا ہونا حقیقت میں ہاری قومی ہتی کے حق میں ایک مبارک علامت ہے۔ جب ہم اپنی قوم کی نوعیت پرنظر ڈالتے ہیں تو اس قتم کے دارالعلم کی ضرورت میں شک اور شے کے مطلق گنجائش نہیں رہتی بشرطیکہ ہی دارالعلم معيشه اسلامي اصول پر چلايا جائے كوئى قوم اس رشتے كويك بيك نہيں تو رسكتى جواسے اس کے ایام گزشتہ سے جوڑے ہوئے ہے اور مسلمانوں کے لیے تو اس تعلق کوچھوڑ دینا اور بھی محال ہے، جن کی مجموعی روایات ان کی قومیت کی جان ہیں۔مسلمانوں کو بےشک علوم جدیدہ کی تیزیا رفتار کے قدم بہقدم چلنا چاہیے کیکن پیجھی ضروری ہے کہاس کی تہذیب کارنگ خالص اسلامی ہو اوريياس وقت تكنهيں ہوسكتا جب تك كه ايك ايسي يو نيور ٹي موجود نہ ہو جسے ہم ايني قو مي تعليم كا مرکز قرار دے سکیں۔ہم کو سیمجھ لینا چاہیے کہا گر ہماری قوم کے نو جوانوں کی تعلیمی اٹھان اسلامی نہیں ہے تو ہم اپنی قومیت کے بود ہے کواسلام کے آب حیات سے نہیں پینچ رہے ہیں اوراینی جماعت میں کیےمسلمان کا اضافہ نہیں کررہے ہیں، بلکہ ایسانیا گروہ پیدا کررہے ہیں جو بوجہ کسی ا کتنا ہی یا اتحادی مرکز کے نہ ہونے کے،اپنی شخصیت کوکسی دن کھو بیٹھے گا اور گردوپیش کی ان قوموں میں ہے کسی ایک قوم میں ضم ہوجائے گا جس میں اس کی بنسبت زیادہ قوت وجان ہوگی۔ لیکن ہندوستان میں اسلامی یو نیورشی کا قائم ہونا ایک اور لحاظ سے بھی نہایت ضروری ہے۔کون نہیں جانتا کہ ہماری قوم کےعوام کی اخلاقی تربیت کا کام ایسےعلماءاور واعظ انجام دےرہے ہیں جواس خدمت کی انجام دہی کے پوری طرح سے اہل نہیں ہیں، اس لیے کہان کا مبلغ علم اسلامی تاریخ اوراسلامی علوم کے متعلق نہایت ہی محدود ہے۔اخلاق اور مذہب کے اصول وفروع کی تلقین کے لیےموجودہ زمانے کے واعظ کوتاریخ،اقتصادیات اورعمرانیات کے حقائق عظیمہ سے آ شنا ہونے کے علاوہ اپنی قوم کے لٹریچر اور تخیل میں پوری دسترس رکھنی جا ہیں۔ الندوہ علی گڑھ

کالجی، مدرسہ دیوبند اور اس قتم کے دوسرے مدارس جوالگ الگ کام کررہے ہیں، اس بڑی ضرورت کور فعنہیں کر سکتے۔ان تمام بھری ہوئی تعلیمی قو توں کا شیرازہ بندا یک وسیج تر اغراض کا مرکزی دارالعلم ہونا چاہیے جہال افراد قوم نہ صرف خاص قابلیتوں کونشو ونما دینے کا موقع حاصل کرسکیں بلکہ تہذیب کا وہ اسلوب یا سانچا تیار کیا جا سکے جس میں زمانہ موجودہ کے ہندوستانی مسلمانوں کوڈھالنا چاہیے۔ پس بیام قطعی طور پر ضروری ہے کہ ایک نیامثالی دارالعلم قائم کیا جائے جس کی مسند نشین اسلامی تہذیب ہواور جس میں قدیم وجدید کی آمیزش عجب دل کش انداز سے بوئی ہو۔ اس قتم کی تصویر مثالی تھنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ تخیل، زمانے کے بوئی ہو۔ اس قتم کی تصویر مثالی تھنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ تخیل، زمانے کے رجی نات کالطیف احساس اور مسلمانوں کی تاریخ اور نہ جب کے مفہوم کی تحج تعبیر لازمی ہے۔ '(۱) علامہ تعلیم وضع کرنے کا شدید احساس کہ کو خواصلاح اور اسے مربوط کر کے ایک جامع نظام تعلیم وضع کرنے کا شدید احساس کہ کھنے تھے۔

ہماری معاشرتی دوئی ہی ہماری جملہ خرابیوں کا اصل سبب ہے اور علامدا قبال اس کودور کرنا چاہتے ہیں۔

(m)

اگرآج کی ساجی زندگی کوسا منے رکھیں تو پاکستان میں نظام تعلیم طبقاتی تفاد کا شکار ہے۔
19۵۸ء کے بعد اقتصادی اور صنعتی ترتی نے ہمارے معاشرے کو برئی حد تک بدلنا شروع کر دیا
ہے۔ ۱۹۵۰ء کے بعد سے اس کی رفتار میں بہت تیزی آئی ہے نیتجناً ہمارا معاشرہ پوری طرح دو
حصوں میں تقسیم ہوگیا۔ اقتدار کی زمام جو پہلے متوسط طبقے کے ہاتھ میں تھی رفتہ رفتہ دولت مند طبقہ
کے ہاتھ میں چلی گئی۔سوسائٹی میں امیر کے امیر تر اور غریب کے غریب تر ہونے کا عمل شروع ہو
چکا ہے۔ آج درمیا نہ طبقہ نہ ہونے کے برابر ہے اور معاشرتی زندگی میں راہ نما حیثیت نہیں رکھتا۔
عکومت کا نظم ونسق دولت مند طبقے کے ہاتھ میں ہے۔ ملک کی زیادہ آبادی غریب ہے، جس کا
زیادہ حصد دیہات میں بستا ہے۔ ۲۲ فیصد دیہاتی ہیں اور ۲۱ فیصد شہری عمودی تقسیم کے لحاظ سے
معاشرہ امیر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل ثروت حاوی ہیں اور غریب نان جو یں کے محتاج ، تعلیم
معاشرہ امیر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل ثروت حاوی ہیں اور غریب نان جو یں کے محتاج ، تعلیم
معاشرہ امیر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل ثروت حاوی ہیں اور غریب نان جو یں کے محتاج ، تعلیم
معاشرہ امر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل ثروت حاوی ہیں اور خریب نان جو یں کے محتاج ، تعلیم
معاشرہ امیر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل ثروت حاوی ہیں اور خریب نان جو یں کے محتاج ، تعلیم
معاشرہ امیر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل ثروت حاوی ہیں اور غریب نان جو یں کے محتاج ، تعلیم
معاشرہ امیر اور غریب میں منتقسم ہے۔ اہل شروت حاوی ہیں نہیں کا مسئلہ سیاسی سے ذیادہ اب ہے۔
طبقاتی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بیمعاشرتی تبدیلی زمانہ حال کی پیداوار ہے۔ علامہ کے دور میں صرف متوسط طبقے کی حکمرانی تھی اور خریب نے تھی نہی جتی انہ تھی دہتی نہی تھی جتی اب ہے۔

اساسات اقبال

علامہ کے تصورات کو موجودہ دور پر منطبق کرتے ہوئے ہمیں ان معاشر تی حقائق کو پیش نظر رکھنا ہوگا جو ہماری ساجی زندگی میں ظہور پذیر ہوچکے ہیں۔ سیاہ وسفید کا مالک دولت مند طبقہ مغربی تعلیم اور مغربی طرز بودو باش کا دلدادہ ہے جس میں اخلاقی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں ،غریب طبقہ تعلیم سے پوری طرح بہر دور نہیں اور معاشرتی تضاد کا شکار ہے۔ اس لیے لازمی تعلیم کے وہ قوانین تعلیم میں مرآ دمی کا پیدائش حق قرار پاتی ہے۔ تعلیم خواص کا حق ہوگئ ہے اور اس کے لیے خواص کا حق ہوگئ ہے اور اس کے لیے خواص کا لگ ادار ہے بھی قائم ہیں۔ معاشرے میں بے اطمینانی بڑھ گئ ہے جس کا علاج تعلیم سطے بھی مطلوب ہے۔

#### $(\gamma)$

علامہ اقبال جری تعلیم کے حامی تھے۔ ۱۸ فروری ۱۹۱۲ء کو حبیبہ ہال لا ہور میں مسٹر گو کھلے کی تبحویر کی تائید میں جلسہ ہوا، اس کی صدارت علامہ اقبال نے فرمائی تھی۔ یہ ایک لحاظ سے جری تعلیم پر تیسرا جلسہ تھا۔ لازمی تعلیم کے بل کا لفظ' جبر' زیر بحث تھا۔ علامہ اقبال اس جبر کے حامی ہیں۔ ان کی رائے میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آشنا کرنے کے لیے جبری تعلیم ضروری ہے۔ اس قانون کا براہ راست اثر سرکاری طور پر چلنے والے اداروں کے علاوہ مسلمانوں کے ان اداروں بر پڑنا تھا جو انجمن حمایت اسلام اور بعض دوسری جماعتیں ملک کے طول وعرض میں چلا رہی تھی۔ بر پڑنا تھا جو انجمن میں شعے کہ جبری پر ائمری تعلیم کورائج کیا جائے ، فرماتے ہیں:

''لفظ'' جر'' سے کسی کو کھٹکنا نہ جا ہیں۔ جس طرح چیک کا ٹیکہ لازی اور جبری قرار دیا گیا ہے اور سیہ لاوم و جبراس شخص کے حق میں کسی طرح معزنہیں ہوسکتا جس کے ٹیکہ لگایا جاتا ہے، اس طرح جبریہ تعلیم بھی قابل اعتراض متصور نہیں ہوسکتی۔ جبریہ تعلیم بھی گویاروحانی چیک کا ٹیکہ ہے۔ اسلام میں جبری تعلیم موجود ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے بچوں کوزبردتی نماز پڑھائیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس جبریہ تعلیم کے قانون کی حد میں لڑکیاں بھی آ جائیں گی مگر ہم چاہیں تو اس شق کو قانون سے نکلوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ "(۲)

علامہ جب پنجاب کیجلسٹو کونسل کے ممبر ہوئے، اس زمانے میں انھوں نے پنجاب میں جبری تعلیم کو مملاً نافذ کرنے پرشدت سے اصرار کیا۔اس کی تفصیلات علامہ کی پنجاب کونسل کی تقاریر میں موجود ہیں۔لازی تعلیم کے قانون کی منظوری کے بعداسے موثر طور پرنافذ کرنے کی طرف توجہ نہیں کی گئی تھی،اسی لیے علامہ نے لازمی تعلیم کا سوال شدومہ سے اٹھایا تھا۔

(1)

اب ہم نصابات کےاطلاقی پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ نے ابن خلدون کی طرح تعلیمی ادوار کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے:

(الف) بچول کی تعلیم وتربیت۔

(ب) پرائمری سے میٹرک تک کا دور۔

(ج) ثانوي اوراعلى تعليم ـ

( د ) تحقیق ـ

(الف) تعلیم کی تکمیل کے بعدعلامہ خوداستادر ہے۔کالج کی سطح تک تدریس کا انھیں ہراہ راست تجربہ ہوا۔ وہ ۱۸۹۳ء کو اور نیٹل کالج میں تدریس کے فرائض انجام دینے گے اور درس کتب کی تدوین بھی کرتے رہے۔ گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج میں بھی وہ مختصر وقفوں سے تدریس میں شریک رہے۔ تاریخ، فلفہ اور سیاستدان کی تعلیم ان کے فرائض میں شامل تھی۔ان کی اس نرمانے کی تصانیف میں "علم الاقتصاد" بھی ہے جو علامہ کا پہلا تحریری کا رنامہ تھا۔ ۱۹۰۵ء تک وہ گورنمنٹ کالج کے استادر ہے اور انگریز کی ادب وشاعری، فلفہ اور تاریخ کے مضامین سے بھی متعلق کورنمنٹ کالج کے استادر ہے اور انگریز کی ادب وشاعری، فلفہ اور تاریخ کے مضامین سے بھی متعلق رہے۔ پھر ۱۹۱۸ء میں کچھ عرصہ اسلامیہ کالج میں فلفے کی تدریس بھی کی۔ جب و کالت شروع کی تو اس زمانے میں بھی نصاب سازی میں یو نیورس کے مختلف مضامین میں ان کی شرکت بدستور رہی۔عربی، فارسی، فلفہ اور تاریخ بیوہ میدان تھے جن میں علامہ اقبال کی براہ راست دلچہیاں رہیں۔ (۳)

بچوں کی تعلیم وتربیت کے عنوان سے رسالہ'' مخزن'' جنوری ۱۹۰۲ء میں انھوں نے ایک مضمون لکھا اور پرانے طریقہ تعلیم پراعتراض کیا (''مقالاتِ اقبال' 'مساتا ۹) کہ اس میں بچوں کے قوائے عقلیہ اور واہمہ کے مدارج نموکو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔علامہ نے اس نظام کو تخت مضر قرار دیتے ہوئے بچوں کی تعلیم وتربیت کے لیے بعض بنیادی نکات بیان کیے۔اس مضمون میں انھوں نے تعلیم کو تربیت کو اولین انھوں نے تعلیم کو تربیت کو اولین انہیت حاصل ہے، پھر طریقہ تعلیم کے ملی اصول کو بیان کرتے ہوئے'' آغاز عالم طفلی'' کو زیر بحث اہمیت حاصل ہے، پھر طریقہ تعلیم کے ملی اصول کو بیان کرتے ہوئے'' آغاز عالم طفلی'' کو زیر بحث کرکات کو تعلیمی فائدے کے لیے استعال کی ترغیب بھی دی ہے۔''مثلاً اینٹوں کے گھر بنانا، اٹری

اساسات اقبال

میں منکے پرونا، گاناوغیرہ''کے ذریعے بچے کی نشو ونما پرزور دیا۔''زائداعصا بی قوت (جورونے اور بے جاشور کرنے میں صرف ہوتی ہے) کو ہا قاعدہ تصویریا راگ میں منتقل کرنے پرزور دیتے ہیں۔ نیز جوقوت''ضرر رساں اشیاء کو چھونے اور چیزوں کو ادھرادھر پھینکنے میں صرف ہوتی تھی اسے (انہوں نے) گھر بنانے میں صرف کرنے کا مشورہ دیا ہے۔

یچی نفسیات کا دوسرا پہلویہ ہے کہ'' بچیمسلسل توجنہیں کرسکتا''اس لیےان کا مشورہ ہے کہ''سبق طویل نہ ہول، چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہوں، ہرسبق میں ایک خاص مشترک بات ہوتا کہا یک خاص مقام پر توجہ لگانے کی عادت بھی ترقی کرتی جائے۔''

بچوں کی قوت مشاہدہ کے حوالے سے انھوں نے زور دیا ہے کہ'' پانچوں حسیں تین مہینے کے بیچوں میں دی بچے میں بیدار ہونے لگتی ہیں' سبق پڑھاتے ہوئے جس شے کا بتایا جائے ، بیچے کے ہاتھ میں دی جائے ، مشاہدہ سے بھر کی تربیت ہوتی ہے، جھونے سے کمس کی اور گفتگو یاراگ سے ساعت کی۔ کمس اور بھر کے استعمال سے اشیاء کا ادراک بیدا ہوگا۔''

پچے کوصورت سے چل کر رنگ کی طرف سے لے جانا بھی ضروری ہے۔''شوخ رنگ بچوں کو پہند ہیں (اس لیے ) بنگین تصویریں بچے کے لیے درسی کتا بوں میں ضروری ہیں۔''

'' بچے دوسروں کی نقل کرتے ہیں''اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔''استاداپنی مثال بچے کے سامنے پیش کرے تاکہ اس کے ہرفغل کی نقل کرنے کی تحریک ہو۔''اس کے علاوہ بچے کی قوت متحیلہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔اکثر مکتبوں میں لڑکے کاغذ کی کشتیاں دن رات بنایا کرتے ہیں جس سے قوت واہم تشکیل پاتی ہے۔''

اخلاقی تربیت بھی علامہ خاص طور سے توجہ دلاتے ہیں۔''ہمدردی کے متعلق عمدہ عمدہ کہا تا ہیں۔''ہمدردی کے متعلق عمدہ عمدہ کہانیاں سنانا اور یاد کروانا،حیوانوں کے متعلق سبق دیتے ہوئے اچھاسلوک کرنے کی مثال پیش کرنا۔قوت متمیز ہ کی ترقی کے لیے شے اور شکل کا الگ الگ تصور دیا جائے۔مثلاً گیند کا دوسری پہلو دار شے سے مقابلہ کر کے اس کے باریک باریک اختلافات واضح کیے جا کیں۔''

'' بیچ کے قوابے عقلیہ لیخی تصدیق اور استدلال کمزور ہوتے ہیں۔ اس سے ایسے تصورات کے علم کی تو قع نہیں رکھنی چاہیے .....جس کے خمنی مدرکات کاعلم ہی اس کونہیں .....مثلاً ایک برس کے بیچ کو حب وطن کا مجر دتصوریا خدا کی صفات کا تصور ذہن نشین نہیں ہوسکتا۔ یہ قوی وقت کے ساتھ ساتھ رقی کرتے ہیں۔''

''اخلاقی محرکات سے بچہ عموماً کوئی اثر نہیں لیتا۔اس اثر کوعملی زندگی کے دائرے میں ظاہر کرنا،اعلی درجے کی تعلیم وتربیت کا نتیجہ ہے''اس لیے'' بچے میں اخلاقی تحریکوں سے متاثر ہونے کی قابلیت پیدا کرنی چا ہیے۔نفس ناطقہ تو گی کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ بداپی ذات میں ایک واحد غیر منقسم شے ہے۔ ہرایک قوت کی نشو ونما ہر دوسری قوت کا نشو ونما پر شخصر ہے۔جس طرح جسمانی اعضاء بڑھتے ہیں اسی طرح نفس ناطقہ کے تمام قوئی بھی بڑھتے ہیں۔ ادراک، تخیل، تاثر اور مشیت وغیرہ۔ہرقوت کو تحریک دینے کی ضرورت بہر حال رہتی ہے۔''(۲)

علامہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون میں جوسانچا مہیا کیا ہے اس میں انفسات کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کنڈرگارٹن کے تصورات ان کے ہاں شاید جرمنی کی رہائش کا متیجہ ہیں۔ اس نظام میں اخلاقی پہلو انھوں نے خود سے شامل کیا ہے کیونکہ وہ اخلاقی اور دینی تربیت کولازمہ تعلیم جانتے تھے۔ ان کی رائے میں:

''ندہب قوم میں ایک متواز ن سیرت پیدا کرتا ہے جو حیات ملی کے مختلف پہلوؤں کے لیے بیش بہا

ترین (؟) سرمائے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہ حیثیت مجموعی یورپ نے اپنے باشندوں کی تعلیم وتربیت

میں مذہب کا عضر حذف کر دیا ہے اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ اس کی بے لگام انسانیت کا حشر کیا ہوگا۔'(۵)

ایک اور اہم ملکتے پر بھی علامہ نے خاص توجہ کی ۔وہ تعلیم اور تعلیم کو'' ما دری زبان'' کی ترکیب استعال کی

سے سکھانے کا طریقہ ہے۔ یا در ہے کہ ۱۹۰۲ء میں علامہ نے''ما دری زبان'' کی ترکیب استعال کی
تقسی ۔ آگے چل کر ساری زندگی'' ما دری'' کا لفظ استعال نہیں کیا کیونکہ اس کا رشتہ قومیت کے مخربی تصور سے وابستہ ہوجاتا تھا۔ ان کے لسانی تصور میں زبانیں محض استعال کی چیز ہیں، یوجا کی چیز نہیں۔ وہ مغربی زبانوں کو اپنے ملک میں ذریعے تعلیم بنانے کے حق میں نہیں کیونکہ نفسیاتی طور پر نہیں ۔وہ غیر زبان میں ممکن نہیں۔

**(Y)** 

(ب) ۱۹۰۲ء سے کیکر ۱۹۱۲ء تک علامہ کی سوچ میں کچھ بنیادی تبدیلیاں آئیں۔قومیت کے مغربی تصور کو انھوں نے بالکل خیر بادکہااوراس کی جگہ ملت کا تصورا ختیار کرلیا۔اس زمانے میں شخصیت کی تغییر کے حوالے سے خودی کا تصورا پئی تمام تر تفصیلات کے ساتھ ان کی توجہ کا مرکز ہو گیا۔اس کا ظہارانھوں نے اپنے مضامین اور م کا تیب میں جابجا کیا ہے۔

اسات اقال

یہ وہ دور ہے جب وہ درس کتابوں کی ندوین میں بھی مصروف ہوئے لیکن اس وقت ہندوستان میں درس کتابیں پڑھنے والے ہندواور سکھ اور دیگر نداہب کے لوگ بھی تھے، اس لیے ان میں وہ اپنے عقائدکو پوری طرح پیش نہیں کریائے۔

اردوزبان میں تاریخ ہند کا جو سسلہ ان کے نام کے اشتراک سے ملتا ہے (۱۹۱۳ء) ان کا اپنا تیار کیا ہوانہیں لگتا، بلکہ صرف ان کا نام برتا گیا ہے (۲) ہیشا یدان کی مالی مجبوری تھی، کین اردو میں جو سلسلہ ادبیہ کے عنوان سے سلسلہ کتب دستیاب ہے اور پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں کے لیے درسی کتب کے طور پر تیار ہوا، وہ البتہ ان کی شرکت کا غماز ہے۔ اس میں تھیم احمہ شجاع شریک مصنف تھے۔ کتابوں میں ہندو طلباء بھی پیش نظر ہیں، ۔ یدہ سٹر، راجہ ہریش چند، راجا مایا داس، شجو گنا، رام چندر بی کا بن باس، رام شاستر، درویدی، دادا بھائی نورو بی، والمیک وغیرہ پر اسباق اور ظمیس ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ علامہ نے عام اخلاقی مسائل قناعت، موعطہ حسن، اخلاقی جرات، ایمان کا فیصلہ، خدمت خداو طقی، عزت اور مسلمان با دشاہوں اور شنرادیوں، شیر شاہ اخلاقی جرات، ایمان کا فیصلہ، خدمت خداو طقی، عزت اور حب الوطنی کے تصورات بھی شامل سے۔ تصور وطنیت کیے ہیں ۔ مسلمانوں کی تہذیبی زندگی کی تھلکیوں کے علاوہ میرا وطن بھی شامل ہے۔ تصور وطنیت میں یہ خور طلب ہے کہ اس میں دھرتی ہوجا کا درس نہیں دیا گیا۔

ہرکتاب میں ایک دیباچہ بھی ہے جس میں موقین نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔

"اردو کی مروجہ درس کتابوں میں (انھیں) نفس مضمون اور انداز تحریر، طریقہ انتخاب کے حوالے سے زمانہ حال کے مطالبات' پورے ہوتے نظر نہیں آتے۔ پرانے اساتذہ فن کے مقابلے میں زمانہ حال کے انشاپر داروں اور شاعروں کے مضامین نظم ونٹر کی شمولیت ایک اہم تبدیلی تھی۔

اس سے قبل تدریس اردو میں کلا سیکی نثر پرزیادہ توجہ دی جاتی تھی جس سے قدیم ادبی زبان تو آجاتی تھی کیس نے بات ہو اور قابل استعال ذریعہ اظہار پس پشت ڈال دیا جاتا تھا۔

علامہ کی درس کتب میں' باغ و بہار' کے اقتباسات یا' سب رس' میں سے انتخاب شامل نہیں کیونکہ اس سطح پر اردو کی تدریس کا مقصد ایک زندہ زبان کے طور پر بڑھانا اور مختلف علوم میں طالب علموں کی استعداد بڑھانا تھا۔ اس لیے ان اسباق میں سائنس کے کرشے، ویل مچھی اور بعض طالب علموں کی استعداد بڑھانا تھا۔ اس لیے ان اسباق میں سائنس کے کرشے، ویل مچھی اور بعض دوسرے موضوعات درج ہیں۔

ان میں اخلاقی پہلونمایاں ہے۔مقصدیہ تھا کہ کتاب کے وسلے سے اخلاقی اور دینی رجحان

کوتقویت دی جائے،اس لیےاخلاقی اور دینی باتوں پر بھی مناسب زور دیا گیاہے۔ نصابی کتب کی زبان کی اصلاح، پر وفیسر شاداں بلگرامی نے کی۔ار دو تدریس کے نقطہ نظر سے تین کتابوں کے اسباق پر نظر ثانی کا کام شخ عبدالمجید پر وفیسر سنٹرل ٹریننگ کالج لا ہور نے انجام دیا۔

(4)

علامہ نے نویں دسویں کے لیے'' آئینہ عجم'' بھی ترتیب دی جس کا سال اشاعت بقول ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ۱۹۲۱ءاور بقول عبدالجبارشا کر ۱۹۲۷ء ہے۔ڈاکٹر ملک حسن اختر کی تحقیق کےمطابق بیہ کتاب پہلی بار۱۹۲۳ء میں شائع ہوئی (ص۱۲۳) اور یہی اطلاع درست ہے۔

مدت سے علامہ کا ارادہ تھا کہ فارسی نصاب ترتیب دیا جائے۔اس میں دوہرے مقاصد تھے، فارسی زبان کوبطور ایک زندہ زبان کے پڑھانا اور قدیم علمی سرمائے کی بازیافت اور ادبی روایات کا استحکام۔ پروفیسر څمرا کبرمنیرصاحب سے علامہ نے خاص طور پرفر ماکش کی کہوہ ان کے لیے ایران کے جدید شعرااور نثر نگاروں کی بعض کتابیں لائیں ۔فرماتے ہیں:

''عرصے سے میراارادہ ایک انٹرنس کورس فارس ترتیب دینے کا ہے۔ جدید فارس نظم ونٹر کے پچھ عدہ اور آسان نمونے مل جا ئیں تو یہاں کے طلباء کے لیے نہایت مفید ہوگا۔ اگر آپ کو چندایس کتب نظم ونٹر مل جا ئیں تو میرے لیے خرید کر لیجنے نظمیس مشہوراسا تذہ حال کی ہوں اور سلیس اور آسان طرز جدید میں لکھی گئی ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ لویٹیکل نظموں کی ضرورت نہیں۔ غرضیکہ آپ یہاں انٹرنس کے طلباء کی ضروریات کو آپ بخو بی سجھتے ہیں۔ میرامقصود میہ ہے کہ فارس کے ذریعے سے بھی جدید خیالات و احساسات طلباء ہند تک پہنچیں۔ انگریزی کورسوں میں مضامین کا تنوع نہایت دلجیسے ہوتا ہے۔ انتخاب میں وہ بھی زیرنظرر ہے۔''(2)

نظموں میں انھوں نے مناظر والے اقتباسات کو زیادہ اہمیت دی ہے یا پھرائی نظموں کو جن میں منظر کشی پرزور ہے۔ نصاب میں علامہ نے دونظمیس اپنی بھی شامل کیں جن میں درس عمل دیا گیا تھا۔ سعدی، انوری، فردوی اور عماد کا کلام بھی ہے جس میں اخلاقی''ٹون'' توجہ طلب ہے۔ عصر حاضر کے شاعروں میں وہ اپنے علاوہ ایک آ دھ کو ہی شامل کریائے ہیں۔ سبب شاید رہے کہ ہندوستان میں آخییں جد یدشعرا کا کلام دستیا بنہیں تھا۔

موجودہ شکل میں نثری جھے میں ان کے پیش نظرا بران کی معاشرت اور جغرافیہ ہے تا کہ برصغیر کا طالب علم ابرانی زندگی ہے آشنا ہو جائے۔سید مجمعلی جمال زادہ کا''ملت و دولت ابران'' اساسات اقال

محمود طرزی کا افسانہ'' ماعلیہ'' مالکم خان کا ڈرامہ'' سرگزشت شاہ قلی میرزا'' اور''سیاحت نامہ ابراہیم بیگ' کے دوا قتباس (قزوین اور مراغہ کے بارے میں ) شامل ہیں۔ نثر میں انھوں نے صرف جدید نثر پر بحروسہ کیا ہے اور قدیم نمونے شامل نہیں کیے۔

صحیح صورت حال بیہ ہے کہ علامہ نے پہلے ایڈیشن میں ہمایوں نامہ، کلیہ ودمنہ، قابوس نامہ، کایات کلیم قانی، آشیان بلبل، محاورہ سیاح با کیے از وحشیان امریکہ شالی اور مجادلہ درمیان علوم و فنون، پروانہ اور ماہ والجم بھی شامل نصاب کیے تھے۔ جن میں اکثر کا تعلق قدیم نثری علمی سرمائے سے ہے۔ بعد کے ایڈیشنوں میں بیسارا حصہ نصاب سے خارج کر دیا گیا تھا۔ (۸) اس لیے نصاب کی آخری شکل علامہ کے تصورات کی صرف جزئی نمائندگی کرتی ہے اور اس میں قدیم علمی و ادبی ورثے کی حفاظت کا تصور صرف اشعار ہی میں باتی رہ سکا ہے۔

#### **(\( \)**

تعلیم کی اعلی سطحوں کی بات کرتے ہوئے علامہ کے تصورات کے بارے میں دو پہلوؤں پر غور ضروری ہے۔ایک تو یہ کہ قرآن حکیم سے (تعلیم کے حوالے سے) کیا بنیادی فکر ظاہر ہوتی ہے؟ دوسرے بیرکہ سلمانوں کی ساجی تاریخ میں مختلف علوم کی کیاا ہمیت رہی ہے؟

اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیات • ۹ ۔ ۹۱ پرغور کرنا ضرور کی ہے۔علامہ اقبال نے ان آیات مبار کہ پرغور کیا اور پیرہتا یا کہ قرآن پاک نے انسان کے داخلی تجربے کوعلم میں نمایاں جگہ دی ہے اورعلم کوئل کا پابند کیا ہے۔

دوسر کی بعض نجر بے کوعلم میں نمایاں جگہ دی ہے اور علم کومل کا پابند کیا ہے۔ دوسر کے بعض آیات کریمہ میں علم کے ذرائع کی طرف بھی اشارہ ہے یعنی مظاہر قدرت اور تاریخ کا مطالعہ قرآن پاک حقائق کے بارے میں مظاہر فطرت میں اشارات کی موجودگی کی طرف توجہ دلا تا ہے۔ مسلمانوں کا پیفرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ ان''نشانیوں'' پیغور کریں اور ان مطالب کی مددسے زندگی کی حقیقتوں میں پوشیدہ معانی کا مطالعہ کریں۔ مادی حقائق پیغور مسلمانوں کی فکر کالازمی عضر ہے۔ تاریخ کی اہمیت ہے کہ اس سے قوموں کے ماضی کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ ماضی کی مددسے حال و مستقبل کو سنوار نے کالانح ممل وضع کیا جاسکتا ہے۔ مطالعہ تاریخ سے حیات و کا کنات کوکل کے طور پردیکھنے کا شعور ملتا ہے اور انسان ادراک اشیاء کے ذریعے روحانی و وجدانی حقائق

تک رسائی پاتا ہے۔ مذہب کومرکزی اہمیت حاصل ہے جس کے بغیر زندگی کا کوئی شعبہ بھی سیح نتائج کے اسخراج میں معاون نہیں ہوسکتا، کیونکہ مذہب کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں کے باہمی ربط سے ہے۔ مادی زندگی پوری حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتی، نہ روحانی زندگی مادی زندگی سے الگ ہوکر حقائق کی شاخت کر سکتی ہے۔ اس لیے کا ئنات کے مادی پہلوبھی قابل توجہ بیں اور سائنسی علوم بھی اہم ہیں۔ سائنس حقیقاً اشیاء تک رسائی کا ایک وسیلہ ہے۔ سائنس علم کی ایک قابل اعتماد شائ کا ایک وسیلہ ہے۔ سائنس علم کی ایک قابل اعتماد شاخ ہے، اس سے آئندہ کے بارے میں پیش گوئی ہوسکتی ہے اور واقعات پر کامل اختیار بھی مل سکتا ہے۔ بید وسری بات ہے کہ سائنس حقائق کی غارجی حصہ ہے، پوری حقیقت نہیں۔ دوسرا حصہ فدہب سے حاصل ہوگا اور دونوں کے ملاپ سے حقیقت ایک کل کی صورت یاتی ہے۔

سائنسی علوم، ساجی علوم، فنون لطیفه، فلسفیانه علوم کوئی بھی قائم بالذات نہیں اورا کیلے اکیلے رموز حیات کا انکشاف نہیں کرتے بلکہ جملہ علوم وفنون حقائق کی تہہ تک پہنچنے کے وہ مختلف راستے ہیں جوساجی زندگی کے تسلسل میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔

قرآن پاک ہماری تعلیم کا بنیادی رکن ہے۔ مسلمانوں کی سابی تاریخ کے دھارے میں اکتساب علم کومرکزی اہمیت حاصل تھی۔ کتی تعلیم سے لیے کراعلی درجات، تک مطالعہ قرآن کی خاطر دیگرعلوم کوتر تی ملی۔ علوم وفنون کی درجہ بندی بھی اس حوالے سے ہوئی۔ صرف وخو، علم حدیث ہملم فقہ علم تجوید ہلم تغییر اور دوسر رعلوم مفیدہ مثلاً ریاضی ، الجبرا، جیومیٹری ، فلکیات ، کیمیا، عدیث ہلم فقہ ہلم تجوید ہتاریخ ، سوانح اور طب اسی مرکزی نقطے کے گردگھو متے رہے۔ فنون لطیفہ میں خطاطی ، مصوری ، کوزہ گری اور فن تعمیر بھی قوی اور فوجی ضرور توں کے تحت ترقی کرتے رہے۔ خطاطی ، مصوری ، کوزہ گری اور فن تعمیر بھی قوی ورزشیں بھی ضرورت کے تحت ترقی پاتی رہیں۔ کھیلوں میں نیزہ بازی ، شاہسواری وغیرہ فوجی ورزشیں بھی ضرورت کے تحت ترقی پاتی رہیں۔ صنعت اور فنون حرب بھی اسی مرکز سے متعلق رہے اور اس نہ جہی نسبت سے حلال وحرام کے پابند ہوئے ۔ تعلیم کا دائرہ تلاش خیم یا شاخ فن کی زواخلاقی اقدار پر پڑتی تھی ، وہ تر جیجات میں آخری مرکزی درجہ تھا اور جس شاخ علم یا شاخ فن کی زواخلاقی اقدار پر پڑتی تھی ، وہ تر جیجات میں آخری سطح پر چلتے جاتے تھے یازیادہ منفی ہونے کی صورت میں اضیں بالکل ترک کردیا جاتا تھا۔ سابی ترقی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زندگی پیچیدہ ہوتی گئی ، ان علوم کی تفصیلات بھی وضع ہوتی گئیں۔ خصوصاً جب عالم اسلام کو یونانی فلنف سے سابقہ پڑا تو ایک تصادم کی کیفیت رونما ہوئی۔ مسلمانوں نے جب عالم اسلام کو یونانی فلنف سے سابقہ پڑا تو ایک تصادم کی کیفیت رونما ہوئی۔ مسلمانوں نے جب عالم اسلام کو یونانی فلنف سے سابقہ پڑا تو ایک تصادم کی کیفیت رونما ہوئی۔ مسلمانوں نے

اساسات اقبال

اول یونانی فلنفے کوہضم کرنے کی کوشش کی پھرامتزا جی ممل کے ذریعے رد وقبول شروع ہوا۔ پچھ عرصے کے بعد یونانی فلفے کے منفی پہلورد ہوئے۔ مابعد الطبیعیاتی مسائل اہم ہوئے تو منطق استقرائی اورمنطق انتخراجی ہے کام لے کریونانی افکار کی تر دید علم کلام کے ذریعے کی گئی۔ یونانی افكاراورمسلمانوں كےافكار ميں پيشكش نےعلوم كى بعض نئ شاخوں كا باعث بنی۔اسلامی افكار كی نئ تعبیر وتشریح ہوئی اور نظام تعلیم میں معقولات کوجگہ دی گئی ،اس کی تہہ میں اسلامی فکری وحدت برقرار رکھ کریونانی علوم کے سیکولرازم کوترک کر دیا گیا۔ تاویل، تشریح، امتزاج اور دفاع کی گئی شکلوں نے جنم لیا۔اس عمل میں تعلیم کے انسانی پہلوا بھرے۔آ زادی فکر کی اس روش نے علوم و فنون کی ترقی کے لیےنی راہ ہموار کی ۔عباسی خلفا کے در بار،علوم وفنون کی ترقی اور دنیا داری کی مقبولیت کے مراکز تھے۔عباسی دور ہی میں علوم وفنون کے دینی رشتے کسی قدر کمزور پڑتے گئے۔ اسلام میں موسیقی ریاضی کی شاخ تھی،اب عیش وعشرت سےمنسوب ہوئی۔علوم کوا کائی ماننے کی وجہ سے علوم وفنون کے باہمی رشتے نئی نئی تعبیروں کا سبب ہوئے۔طب علم الابدان اور نفسیات مے متعلق ہوئی علم کلام نے فلفد، منطق اور مذہب کے امتزاج سے نئ شکل اختیار کی مصوری نے جیومیٹری اور گل کاری سے رشتہ جوڑا۔فن تعمیر نے مساحت سے چل کر جمالیات سے ناتا استوار کیا۔غرض امتزاجی رویے نے ساجی علوم،سائنس،ادباورفنون لطیفہ،سب میں وحدت کا وجود کسی حد تک برقر اررکھا۔ درباری عیش وعشرت کی وجہ ہے آخری میں بیدد بنی رشتہ کمزور پڑ گیا تو د نیاداری نے قبضہ جمانا شروع کیا۔

منگولوں کے حملے کے بعد عالم اسلام میں منفی رجانات شدت سے ابھر ہے۔سلطنت کا شیرازہ بھر گیا،فکر ونظر کے چشمے سو کھ گئے۔زوال نے علم کی وحدت کو نقصان پہنچایا۔اصل حقائق کی جگہ فلنے کی موشگافیاں بڑھ گئیں۔ دین آہتہ آہتہ عام معاشرتی زندگی سے غائب ہوتا گیا۔ جگہ فلنے کی موشگافیاں بڑھ گئیں۔ دین آہتہ آہتہ عام معاشرتی زندگی سے غائب ہوتا گیا۔ نصاب میں بھی دینی کتب کے اصل متن کم ہوئے، قرآن کی جگہ تم پی طرز کی کتابوں نے لے لی۔ دین صوفیا کی محفلوں اور مساجد کی سمٹ کررہ گیا۔صوفیا کے حلقوں میں بھی دنیا خارج رہی۔ترک دنیا، قناعت اور تقدیر پرتی پرزورتھا، ظاہر و باطن الگہ ہو گئے۔ اس حالت میں برصغیر میں جو نصاب تعلیم رائح ہوااس میں دینی علوم کی بجائے زبان و بیان پرزیادہ زورصرف ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی ہر دوز با نیں مقامی باشندوں کے لیے بدلی بنتی گئیں،اس لیے زبان کی تدریس میں گرامر زیادہ اہم ہوئی۔ درسی کتابوں میں زمانہ ماضی کے اصل اور فرضی مسائل اور تدریس میں گرامر زیادہ اہم ہوئی۔ درسی کتابوں میں زمانہ ماضی کے اصل اور فرضی مسائل اور

معاملات تھے جن کارشتہ معاصر زندگی سے نہ تھا۔ اکبری الحاد کے خلاف مذہب نے اپناد فاع کیا تو اس بنا پرعلم حدیث اور سیرت کو تقویت ملی اکیکن نصاب کا غالب حصہ پھر بھی منطق اور فلسفے پرمشتمل تھا۔ نصاب کا حصہ تھا۔ نصاب میں دینی کتب صرف تین رہ گئی تھیں تفسیروں میں بھی دوڑھائی پارے نصاب کا حصہ تھے۔ ۱۸ ویں صدی میں ملانظام الدین اور شاہ ولی اللہ کے گھرانے نے دینی ادارے قائم کر کے تعلیم میں پھے تنبدیلی کی۔ درس نظامیہ کی تدریس کا آغاز ہوا تو اس میں بھی زیادہ زور ما بعد الطبیعیاتی مسائل پرتھا۔ شاہ ولی اللہ کے خانوادے نے البتہ معاشرتی زندگی سے تعلق رکھنے کی کوشش کی کئین میں بہتبدیلی زیادہ دور تک نہیں جاسکی۔

اس پس منظر میں تعلیم میں درجہ بندی کچھاس طرح تھی:

- (الف) قرآن اور حدیث کی حیثیت مرکزی تھی۔
- (ب) دومر نے نمبر پر تاریخ، سائنس اور جملہ ہاجی علوم تھے۔
- (ج) علوم میں مزید درجہ بندیاں فوجی اورسیاسی ضرورتوں کے تحت ہوئیں۔ مارشل علوم کی ترقی زیادہ ہوئی۔ فنون لطیفہ میں صرف وہ علوم زیادہ اہم رہے جوکسی نہ کسی طرح نہ ہب یا فوجی ضرورتوں سے مربوط تھے۔ اسی لیے بت تراشی کوسب سے کم اہمیت تھی کیونکہ نہ اس کی کوئی افادی حیثیت تھی نہ مذہبی نہ ہی ہی۔

(9)

عصر حاضر میں سائنس نے بہت اہمیت پائی ہے۔ کوئی ملک بھی دفا عی ضرورتوں سے غافل نہیں ہوسکتا، تاہم ساری قوم کوسائنس دان بنانے کی مہم غیر فطری ہے۔ پاکستان بسماندہ ممالک میں شامل ہے۔ اس کے مالی وسائل محدود ہیں، اس لیے وہ سائنس کی دوڑ میں ان ملکوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا جو مالی طور پر متحکم ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے کتنی افرادی قوت ہمیں اس محاذ کے لیے تیار کرتی ہے۔ ضرورتوں کی منصوبہ بندی کر کے سائنسی سیگر کو کسی حد تک محدود کرنا پڑے گا۔ اس طرح خصوص نصب العین کی مدد سے جملہ علوم کوایک وحدت میں پروکر ہمیں اپنا تشخص علوم کے حوالے سے برقر اررکھنا ہوگا۔ یہ چے جا کہ ادب'' تلاش روزگار'' میں زیادہ مفید نہیں اور ہماری ترجیحات میں اس کا گراف بہت نیچے چلا گیا ہے کیان ادب اور سماجی علوم نے بالواسطہ طور پر ماضی میں کردار سازی کا فریضہ ادا کیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ضروری علوم نے بالواسطہ طور پر ماضی میں کردار سازی کا فریضہ ادا کیا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا ضروری

اساسات اقبال

### ہے۔ چندنکات غور جا ہتے ہیں:

- (۱) سارے علوم وفنون دینیات نہیں بنائے جاسکتے اور نہ عالم اسلام میں سے بھی ہوا ہے۔ اسلامیات کا تحقیقی مطالعہ ماہرین کا کام ہے یا پھر اسلامیات کے نصاب ہی میں اس کی اساسی اہمیت ہوسکتی ہے۔ باقی علوم وفنون دینی رجحان کے تابع تو ضرور رہیں گے لیکن انھیں کا ملاً دینی نہیں بناما حاسکا۔
- (۲) خود اسلامیات کا موجودہ نصاب نظر ثانی چاہتا ہے۔اس میں قر آنی متن کومرکزی اہمیت حاصل ہونی چاہیے، جواس وقت نہیں۔اسلامیات میں علوم قر آنیہ کوزیادہ جگہددینی ہوگی اور عربی زبان بھی اس مضمون کے طالب علمول کے لیے لازم قرار پائے گی یا شعبہ عربی اور اسلامیات کو ایک شعبہ بنانا ہوگا۔
- (۳) زبانوں کی تدریس میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے دومقصد ہیں۔ایک جدید زبانوں سے آشائی اور دوسرے قدیم ورثے کی بازیافت۔ یہاں بھی عربی اور فارس کی اہمیت کو یقیناً دوسری زبانوں پر فوقیت دینی پڑے گی اور ان کے نصابات کوقومی اور ملی ضرورتوں کے مطابق دوسری زبانوں پر ناموگا۔
- (۴) پورے نظام تعلیم میں مختلف مضامین کی درجہ بندی لازم ہے، کین اس اضافے کے ساتھ کہ منہ سرارے مضامین کو دینیات بنایا جاسکتا ہے نہ مختلف زبانوں پرا تنااصرار ہوسکتا ہے کہ طالب علم محض زبانوں کی تدریس میں اپنے آپ کوختم کر دیں ، پھر پیچی ہے کہ سائنس کوڈنڈے کے زور سے نافذ کرناممکن نہیں۔ ہم نے محض سائنس پر زور دے کر تربیت اور اخلا قیات کومعا شرے سے نکال دیا ہے جس سے نفع پیندی کے غیر معمولی رجحانات نمودار ہوئے ہیں اور معاشرتی زندگی آج انتشار کا شکارے۔
- (۵) توازن کا وہ اسلامی اصول برقرار اور بحال کرنا ہوگا جسے ہم نے مغرب پرستی کی رومیں خیر باد کہد دیا تھا۔اس کے بغیرمعاشرتی زندگی میں ثبات ممکن نہیں۔

#### $(1 \bullet)$

علامہ اقبال کی رائے میں تاریخ قوموں کا ذہن ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنا حافظہ بھلاد ہے تو وہ مردہ ہوجاتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں کالج کی سطح پر (سم از کم ایف اے تک) تاریخ کو لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ تاریخ کی اہمیت علامہ نے مثنوی اسراد و دموذ میں کھل کر بیان کی ہے اور اسے مسلمانوں کے جملہ علوم میں سب سے زیادہ ضروری قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں حال کا ماضی سے گہرارشتہ ہے۔ ماضی ، حال اور مستقبل ایک وحدت ہیں۔ حیات لازوال کا حصول ماضی ، حال اور مستقبل کو کیا گہا کر کے ہی ممکن ہے۔ زندگی میں ماضی کے تجربات کی تکرار نہیں ہوتی لیکن خود آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ماضی کے شعور سے فائدہ اٹھائے۔ یہی تاریخ کے مضمون کا مدعا ہے۔

علامہ نے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں اس بات پر خاص طور پر زور دیا کہ تاریخ کا مطالعہ مسلمان طالب علم کے لیے لازمی ہو۔ان کا مطالبہ ریجی تھا کہ انجمن حمایت اسلام تاریخ کے لیے اعلیٰ سطح کی ریسرچ کا ادارہ بھی قائم کرے۔

۱۹۳۲ء میں علامہ نے اسی مضمون کی خاطر ایک نصابی جھکڑے میں بھر پور شرکت کی۔
پروفیسر جالف بروس تاریخ کے استاد بنے تو انھوں نے پنجاب یو نیورٹی کی ہندوا کثریت کے
پیش نظر بینٹ میں میتجویز پیش کی کہ تاریخ اسلام بی اے پاس کورس سے خارج کردی جائے۔ یہ
شجویز ایک دوٹ سے منظور ہوگئی۔مسلمانان پنجاب نے مزاحمت کے لیے کئی جلسے کیے۔

علامہ اقبال نے ۱۱ جون۱۹۳۲ء کومو چی دروازے کے باہر جلے کی صدارت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ غالبًا ۱۹۲۳ء کو تاریخ اسلام کا مضمون بی اے کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کی بیہ رائے صحیح ہے کہ ۱۹۲۳ء میں یو نیورٹی نے اس مضمون کا فیصلہ کیا، کیکن ہر فیصلہ چونکہ ۲ سال بعد امتحان کے لیے پیمضمون داخل نصاب ہوا تھا۔ (۴)

اس سے پہلے تاریخ اسلام نصاب کا حصہ نتھی۔۱۹۳۲ء میں بی اے پاس کورس میں تاریخ ہند کا پہلا پر چہتو لا زمی تھا، دوسرے پر چے میں تین مضمونوں میں سے ایک لیا جا سکتا تھا۔ تاریخ انگلتان، تاریخ یورپ یا تاریخ یونان وروما میں سے ایک دور۔اسی طرح آنرز میں پہلا پر چہ، تاریخ ہند کا ابتدائی دور، لازمی تھا، دوسرے پر ہے میں سیاسیات یا تاریخ یا جغرافیے میں سے ایک لیا جا سکتا تھا۔(۱۰)

یہی صورت کم وہیش اگلے برسوں میں بھی تھی ، اس فرق کے ساتھ کہ بھی پاس کورس کے دوسرے پر چے میں صرف تاریخ یونان اور بھی تاریخ روم اول بدل کرر کھی جاتی تھی ۔(۱۱) اسی طرح آنرز میں جغرافیے کا کوئی ساموضوع لازمی تھا۔(۱۲) جب تاریخ اسلام داخل نصاب ہوئی تو اس کا عنوان تھا'' تاریخ اسلام کاعمومی خاکہ''اس میں رسول یا گ کے زمانے سے کیکر خلفائے عباسی کے

۱۲۰۰ اساسات اقبال

دور عروج تک کا زمانہ شامل تھا۔ دوسرے پاس کورس میں دوسرے پرچے کا آپشتل، تاریخ انگلستان یا تاریخ پورپ یا تاریخ روم یا تاریخ پونان نصاب کا حصد قرار پایا تھا۔(۱۳)

بیصورت حال دولحاظ سے غورطلب ہے۔ ایک توبہ کہ تاریخ اسلام چار مضامین کے آپشنل حصے میں تھی، یعنی تاریخ کے طالب علم چار حصوں میں بٹ جاتے تھے۔ اس طرح طلبہ کی تھوڑی تعداد تاریخ اسلام پڑھتی ہوگی۔ یعنی مسلمان بھی سارے بیضمون نہ لیتے ہوں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہوگئی تھی۔ ۱۹۳۲ء تک بی آپشن سب سے زیادہ مقبول ہوگئی ہوگی اور باقی ملکوں کی تواریخ پس منظر میں چلی گئیں ہوں گی ورنہ پاس کورس کے نصاب سے خارج کرنے کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا ۔ علامہ اقبال نے بھی پاس کورس میں طلبہ کی زیادہ تعداد کے تاریخ اسلام لینے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو خارج کرنے کا سبب قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا ہے کہ دعقل انسانی جب شرارت پراتر آگ تواپ اندرونی جذبات اور محرکات سے کام لے کرا پئے مقصد کی تحمیل پر معتبہ ہوجاتی ہے۔ "(۱۳)

دوسری بات بیہ ہے کہ غالبًا بروس کواسلام کا ابتدائی دور کھٹک رہاتھا اور عباسی دوریا متگولوں کے بعد کا دوراس لحاظ سے بے ضررتھا کہ اس سے مسلمانوں کا سیکولراسلوب حیات ظاہر ہور ہاتھا۔ ایم اے کے برجے کو گوارا کرنے کا شایدیہی سبب تھا۔

مسٹر بروس کی رپورٹ پر علامہ نے مفصل بحث کی ہے۔ بقول علامہ، بروس کا استدلال یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ (۱۵) علامہ کا اعتراض اس حوالے سے نامکمل ہے کہ انھوں نے اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا کہ پروفیسر بروس برطانوی دور کی تاریخ ہند کے خالف نہیں تھے۔ ہندوستان کی تاریخ داخل نصاب تھی اور لازی پرچہ بھی۔ دوسرے پرچ میں تاریخ انگلستان، تاریخ یورپ اور تاریخ ہندوستان کے علاوہ پاس کورس میں دوسرے ملکوں کی تاریخ بہندوستان کے علاوہ پاس کورس میں دوسرے ملکوں کی تاریخ بھی پڑھر ہے تھے، جی کہ آنرز میں بھی انگلستان کی آئینی تاریخ، انگلستان کی سابی تاریخ، تاریخ ہندوستان کے علاوہ پاس لیے پروفیسر بروس کے علاوہ پاس لیے پروفیسر بروس کے علامہ استدلال کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ پروفیسر بروس جھوٹ سے کام لے رہے تھے۔ علامہ اقبال نے پروفیسر بروس کے دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ 'نہندوستان کے لوگوں کو صرف تاریخ ہند اقبال نے پروفیسر بروس کے دعوے کو غلط قرار دیا ہے کہ 'نہندوستان کے لوگوں کو صرف تاریخ ہند

سمجھا جائے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اجھا می حثیت سے انسانی روح کی ایک حرکت ہے، روح کا کوئی ماحول نہیں بلکہ تمام عالم اس کا ماحول ہے، اگر اسے کسی قوم کی ملکیت سمجھا جائے تو یہ نگ نظری کا ثبوت ہے۔''(۱۲)

علامہ کا استدلال شایداس بناپر بہ ہے کہ قرآن میں دیگر اقوام کے حالات بھی بیان ہوئے اوران کے عروج وزوال کا لیس منظر بیان کیا گیا ہے۔علامہ غالبًا تاریخ اسلام ہی نہیں دیگر ممالک کی تاریخ بھی پڑھانے کے قائل تھے کین ان کے ہاں اولیں حیثیت تاریخ اسلام ہی کوحاصل تھی۔ مسلمانان ہند کی مخالفت کے ملیجے میں تاریخ اسلام بی اے پاس کورس کے پرچ میں برستورآ پشنل رہا، بلکہ کیانڈر ۲۹۔19۲۸ء سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنرز کے نصاب میں بھی تاریخ اسلام شامل تھی، لینی 19۲۵ء ہی سے ایم اے کے نصاب میں ایک آپشنل پرچہ، عباسی دور کی اسلام شامل تھی، تین 19۲۵ء ہی سے ایم اے کے نصاب میں ایک آپشنل پرچہ، عباسی دور کی اسلام تاریخ بھی تھا۔

ایک بات اورغورطلب ہے کہ اسلامی تاریخ کے لیے صرف وہ نصابی کتب داخل نصاب تھیں جومستشر قین نے لکھیں اور جن کی مخالفت علامہ نے ہمیشہ اس بناپر کی تھی کہ مستشر قین اپنی مرضی کے نتائج کا لئے ہیں۔

علامہ نے بیکوشش بھی کی کہ سلمان اپنے طور پر تاریخ میں اعلی تحقیق کے لیے اپنے ادارے قائم کریں۔ انجمن حمایت اسلام کے علاوہ علامہ دوسری قدیم وجدید درس گا ہوں میں بھی تاریخ اسلام کوشامل نصاب کر کے اسے مسلمانوں کی تعلیم کا ضروری حصہ بنانا جا ہتے تھے، چنانچہ سلم انسٹی ٹیوٹ کے اسی جلسے میں انھوں نے مشورہ دیا:

''اسلامی مما لک کی مجموعی آبادی ہندوستان کے مسلمانوں کے قریباً مسادی ہوگی۔ پھر کیا پیضروری نہیں کہ ہم اس شعبے کی مدوین و تحقیق اور تر تیب و تنظیم پر متوجہ ہوں۔ المجمن ہمایت اسلام کو چاہیے کہا لیسے ادارے کا افتتاح کرے جہاں تاریخ اسلامی کی تعلیم کا بہترین بندوبست ہو لیکن المجمن تنہا اس کام کو انجام نہ دے سکے گی بلکہ آپ لوگوں کی امداد کی ضرورت ہے کچھ عرصے سے انجمن مسلمانوں کے مفاد سے غافل اور انکے جذبات سے نا آشا ہے اور بعض غرض مند ہاتھوں میں ایک مسلمانون کے مفاد سے غافل اور انکے جذبات سے نا آشا ہو فدمت کا موقع دیا جائے تا کہ سی کوکوئی شکایت نہ رہے۔''(۱۷)

اسى اجلاس ميں متفقه طور پرقر ار دا دمنظور کی گئی جو پیقی:

اسات اقال

''مسلمانان لا ہور کا بیر جلسہ ہندوستان کی تمام جدید وقدیم اسلامی درس گاہوں مثلاً مدرسہ عالیہ دیو بنداورسہار نپورولکھنو وغیرہ کوتاریخ اسلامی کوتعلیم وترویج کی طرف توجہ دلاتا ہے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مروجہ نصاب میں ترمیم کی جائے اور تاریخ اسلامی کومسلمانوں کی تعلیم کا جزولانیک قرار دیا جائے۔''

علامها قبال الگ یو نیورسی کا تصور بھی پیش کرتے ہیں ،فر ماتے ہیں:

' ہندوستان میں اسلامی یو نیورٹی کا قائم ہونا ایک اور کحاظ سے بھی نہایت ضروری ہے۔ کون نہیں جات کہ ہماری قوم کے عوام کی اخلاقی تربیت کا کام ایسے علاء اور واعظا نجام دے رہے ہیں جواس خدمت کی انجام دہی کے پوری طرح سے اہل نہیں ہیں ،اس لیے کہ ان کامبلغ علم اسلامی تاریخ اور خدمت کی انجام دہی کے پوری طرح سے اہل نہیں ہیں ،اس لیے کہ ان کامبلغ علم اسلامی تاریخ اور کھوں کے اسلامی علوم کے متعلق نہایت ہی محدود ہے۔ اخلاق اور مذہب کے اصول وفروع کی تلقین کے لیے موجودہ زبانے کے واعظ کوتاریخ ، اقتصادیات اور عمرانیات کے حقائق عظیمہ سے آشنا ہونے کے علاوہ اپنی قوم کے لٹر پچر اور تخیل میں پوری دسترس رکھنی چاہیے۔ الندوہ ،علی گڑھ کا لج، مدرسہ دیو بنداوراں قتم کے دوسرے مدارس جوالگ الگ کام کررہے ہیں ،اس ہڑی ضرورت کور فع نہیں کر سکتے ، ان تمام بکھری ہوئی تعلی قوتوں کا شیرازہ بندا کیک وسیع تر اغراض کا مرکزی دارالعلم ہونا وہ اسلوب یا سانچا تیار کیا جا سیے جہاں افراد قوم نہ صرف خاص قابلیتوں کونشو و نماد سے کاموقع حاصل کرسیس بلکہ تہذیب کا وہ اسلوب یا سانچا تیار کیا جا سیکے جس میں زمانہ موجودہ کے ہندوستانی مسلمانوں کوڈھالنا چاہیے۔ پس میں قدیم وجدیدی آمیزش عجب دل کش انداز سے ہوئی ہو۔ اس قسم کی تصویر مملمانوں کوتاریخ اور مذہب کے مفہوم کی صحیح تعبیر لازی ہے۔ ، در بھانات کا لطیف احساس اور مملمانوں کوتاریخ اور مذہب کے مفہوم کی صحیح تعبیر لازی ہے۔ ، '(۱۸)

اسی طرح علامہ نے مسلم یو نیورٹی علی گڑھ ہیں اسلامی تعلیم کے خصوصی نصاب پر بحث کرتے ہوئے اہم مشورے دیے۔ خاص طور پر قدیم طرز کے مدرسوں کے طالب علموں کوعلوم جدیدہ سے واقف کرانے کے لیے ان کی تجاویز بہت اہم ہیں، فرماتے ہیں:

'' مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کے مسلم دینیات کے مجوزہ نصاب سے اتفاق نہیں کرسکتا۔ میرے نزدیک قدیم طرز پرمسلم دینیات کا شعبہ قائم کرنا بالکل بے سودہ ۔ اگراس سے آپ کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ سوسائی کی زیادہ قدامت پہند جماعت کی تالیف قلب مدنظر رہے۔ جہاں تک روحانیت کا تعلق ہے، کہا جاسکتا ہے کہ قدیم تر دینیات فرسودہ خیالات کی حامل ہے اور جہاں تک

تغلیمی حثیت کاتعلق ہے، جدید مسائل کے طلوع اور قدیم مسائل کی طرح نو کے مقابلے میں اس کی کوئی قدرو قیت نہیں۔(۱۹)

میں آپ کی اس تجویز سے پورے طور پر متفق ہوں کہ دیو بنداور لکھنو کے بہترین مواد کو برسر کار لانے کی کوئی سبیل نکالی جائے ، مگر سوال ہیہ ہے کہ آپ ان لوگوں کوانٹر میڈیٹ تک تعلیم دینے کے بعد کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کو بی اے اور ایم اے بنائیں گے؟ (۲۰)

میں یہاں آیک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں ، آپ ندوہ اور دیو بند کے لوگوں کو انٹرمیڈیٹ کے معیار تک پہنچانا چاہتے ہیں ، میں چاہتا ہوں کہ وہ یو نیورٹی کے انٹرمیڈیٹ امتحان پاس کرنے پر مجبور کیے جائیں۔ یہاں وہ سوائے انگریزی کے کوئی دوسری زبان اختیار نہ کرسکیں گے۔ دوسرے مضامین میں وہ حسب ذیل مضامین سے انتخاب کرسکیں گے۔
(الف) علوم طبعی (ب) ریاضات (ج) فلے افدور د) اقتصاد باشد (۱)

علامہ کی میتجاویز دینی مدارس کے تعلیم یافتہ حضرات کوجد یدعلوم سے آشنا کرنے کے لیے تھی جو تکمیل تک نہ پہنچ پائی اور آخرانھول نے نیازعلی کی تجویز پر پٹھان کوٹ میں ایک ادارہ قائم کرنے سے اتفاق کیا تا کہ فقہ اسلامی کی تدوین نوممکن ہوجائے۔

علامہ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں کی ضرورت کا بھی احساس رکھتے تھے۔خاص طور پران کے سامنے جاپان کی مثال تھی جہاں صنعتی تعلیم انقلاب ہرپا کررہی تھی۔وہ مردوں اورعور توں دونوں کے لیے اس قتم کی تعلیم پرزور دیتے ہیں۔

#### (11)

عموماً خیال کیاجا تا ہے کہ علامہ عورتوں کی تعلیم اور حقوق کے سلسلے میں تنگ نظر تھے۔اس کی تر دید علامہ کی وہ تقریر کرتی ہے جوانھوں نے مسلم خواتین کے سپاس نامے کے جواب میں کی تھی۔ اس سے کئی برس پہلے بھی انھوں نے حقوق نسواں، پر دے کا مسئلہ، تعدداز واج اور عورتوں کی تعلیم پر خاص طور پر زور دیا تھا۔

عورتوں کے بارے میں علامہ کے جواشعار اردو میں ملتے ہیں ان سے حقوق نسواں کی کی مطرفہ تصویر بنتی ہے جو حقیقت پر بنی نہیں۔اس کے ساتھ علامہ کے فارسی کلام اور اردوا مگریزی نثر کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آزادی نسواں کو علامہ پورپ کی طرح ''مادر پدر آزادی'' بنا نانہیں جا ہتے۔ان کی رائے میں عورت کے لیے اخلاقی پابندیوں کا برقر ارر بہنا ضروری ہے۔اس کے

اسايت اقبال

ساتھ اصلاح تدن اور تعلیم عام کی ضرورت پر انھوں نے ہمیشہ زور دیا اور زندگی میں انقلاب آجانے کی وجہ سے بعض تدنی ضرورتوں کواہم قرار دے کرشر بعت اسلامی کے ان حصوں کوحذ ف کرنے پر زور دیا جوقد بیم تدنی زندگی کی وجہ سے مسلمانوں میں درآئے تھے۔ان کی رائے میں:

''مسلمان مذہب میں کوئی اندرونی نقص نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف اور حدیث کے وسیع اصول کی بنا پر جواستد لال فقہانے وقاً فو قناً کیا،ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ خاص خاص زمانوں کے لیے بنا پر جواستد لال فقہانے وقاً فو قناً کیا،ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ خاص خاص زمانوں کے لیے واقعی مناسب اور قابل عمل ہیں مگر حال کی ضروریات پر کافی طور پر حاوی نہیں ہیں۔''۲۲)

عورتوں کی تعلیم کے لیے آئیڈ بیل حضرت فاطمۃ الزہراً ہیں۔علامہ کی رائے میں'' کامل عورت بناہوتو آپ کوفاطمۃ الزہراً ہی زمری خورکرنا چاہیے اور ان کے نقش پر چلنے کی سعی کرنی چاہیے۔''سلام مردوزن میں قطعی مساوات کا قائل ہے۔'' آیات قرآنی میں جہاں علانے مرد کی فوقیت کا نتیجہ نکالا ہے، علامہ اقبال اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی رائے ہے کہ 'خربی محاوم نہیں ہویت کہ مرد کو تورت پر فوقیت حاصل ہے۔ عزبی گرام کی روسے اس کی بیفیہ محلوم نہیں ہویت کہ مرد کو تورت ہیں گرام کی روسے صلہ جب علی پر آئے تو معنی خافظت کے ہوجاتے ہیں۔''(۱۲۲)

مردعورت کا'' محافظ' ہے کین'' کی کحاظ سے مردوعورت میں کسی قتم کا فرق نہیں۔' علامہ نے اسلام کی ابتدائی تاریخ ہے مثالیں دی ہیں کہ کس طرح عورتوں نے جہاد میں حصہ لیا۔'' حضرت عائشہؓ نی درس دیت تھیں۔ خلفائے عباسیہ کے دور میں ایک موقع پر خلیفہ کی بہن قاضی القصناہ مقرر ہوئیں اورفتویٰ صادر کرتی رہیں۔' علامہ عورتوں کو دوٹ کاحق دینے کو تسلیم کرتے ہیں اوراس کے لیے'' خلافت اسلامیہ میں خلیفہ کے انتخاب پر ہر شخص کورائے دینے'' کا تذکرہ کیا ہے۔ بیضروری شرط انھوں نے ہر جگہ بیان کی ہے کہ اسلامی معاملات میں اعتدال مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ ان کی رائے میں تدنی کے اظ سے مردوں اورعورتوں کے فرائض مختلف میں فرماتے ہیں:

''یے فرائض بعض تو خدائی احکام کی رو سے ہیں اور بعض خود وضع کردہ ہیں، بعض فطری طور پر ہیں، عورت کے بحثیت عورت اور مرد کے بحثیت مرد، بعض خاص علیحدہ علیحدہ فرائض ہیں۔ ان فرائض میں اختلاف ہے مگر اس سے یہ نتیجے نہیں نکلتا کہ عورت ادنی ہے اور مرد اعلی، فرائض کا اختلاف اور وجوہ پر بمنی ہے۔ مطلب ہیہ ہے کہ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے، اسلام کے اندر مردو زن میں کوئی فرق نہیں۔ تدنی ضروریات کی وجہ سے فرائض میں اختلاف ہے۔ مدنی زندگی کے لیے جواحکام ہوں گے وہ فرائض کو مدنظر رکھ کر ہوں گے۔''(۲۲) امت مسلمہ میں عورت کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ مرد کی تعلیم فر دواحد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم ہیں عورت کی تعلیم اس لیے ضرورت کے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے حامی ہیں عورت کی تعلیم ایک الگ اور مضامین کی درجہ بندی لیکن فرائض کی علیحد گی کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کی تعلیم الگ الگ اور مضامین کی درجہ بندی مختلف چاہتے ہیں۔عورتوں کی تعلیم کے لیے علامہ نے جدا نصاب کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے، فرماتے ہیں:

'' قومی ہتی کی مسلسل بقاء کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ابتدا میں شمیش ذہبی تعلیم دیں۔ جب وہ مذہبی تعلیم سے فارغ ہو چکیس تو انھیں اسلامی تاریخ ،علم تدبیر، خاندداری اورعلم اصول حفظ صحت بڑھا یا جائے''(۲۵)

علامہ کی نظر میں عورت کا اولین فرض اولا دکی تربیت ہے اس لیے امومت کے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے اور گھر بار کی دیکھ بھال کے لیے وہ عورتوں کی تعلیم کا خاص اہتمام چاہتے ہیں۔ اس نصاب تعلیم میں بقول علامہ ' وہ مضامین جوان کی نسائیت کی نفی کرنے یا اسلام کی حلقہ بگوثی ہیں۔ اس نصاب تعلیم سے خارج کردینے چاہئیں۔' (۲۲) مسلمان اُڑکیوں کے تعلیمی نصاب میں وہ جغرافیے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں: مسلمان اُڑکیوں کے تعلیمی نصاب میں وہ جغرافیے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں: دلڑکیوں کے لیے جواسلامیہ سکول اس وقت موجود ہیں یا آئندہ بنائے جائیں، ان میں جغرافیے کی تروی نہایت ضروری ہے۔' (۲۷)

ان نصابی ضرورتوں کوسامنے رکھتے ہوئے الگ یو نیورٹی کے قیام کی تجویز بھی پیش کرتے ہیں۔انھوں نے انجمن حمایت اسلام کا صدر بننے پر مفصل بیان دیا،فرماتے ہیں:

''دوسراامر جوآپ کی فوری توجہ کامختاج ہے وہ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مسلمانوں کا متوسط طبقہ اب کا فی بیدار ہو چکا ہے اور اس بات کا مطالبہ کرر ہا ہے کہ ان کی اولاد کی صحیح اسلامی اصول کے مطابق تعلیم و تربیت کی جائے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ انجمن جمایت اسلام فی الحال مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنانصاب تجویز کرے اور مجوزہ نصاب کے مطابق ان کا سالا نہ امتحان لے کرخود ہی سندات تقسیم کرے۔ جہاں تک لڑکیوں کی تعلیم کا تعلق ہے، فی الحال آپ صرف ایک امتحان لینے والے ادارے کے طور پر کا م شروع کریں اور دفتہ رفتہ اس ادارے کو مسلمان عورتوں کی ایک آزاد یو نیورش کی صورت میں منتقل کر دیں، بلکہ آپ کا مجوزہ انڈسٹریل گرزسکول بھی اس یو نیورش کی ایک شاخ قراریائے۔''(۲۸)

וחשוביו פול

#### (11)

درس و تدریس میں ذریعی تعلیم کا مسئلہ بھی علامہ کی توجہ کا مرکز رہا۔اس موضوع کے ذریعے ہم علامہ کے تصورات تعلیم کے آخری جھے پر آ جاتے ہیں۔زبان کے بارے میں علامہ کا موقف بہت واضح تھا،فرماتے ہیں:

''زبان کومیں ایک بت تصور نہیں کرتا جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اظہار مطالب کا ایک انسانی ذریعہ خیال کرتا ہوں۔ زندہ زبان، انسانی خیالات کے انقلاب کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور جب اس میں انقلاب کی صلاحت نہیں رہتی تو مردہ ہوجاتی ہے۔''(۲۹)

بابائے اردومولوی عبدالحق کے نام استمبرے ١٩٣٧ء کوفر ماتے ہیں:

''اردوزبان کے تحفظ کے لیے جوکوششیں آپ کررہے ہیں،ان کے لیے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔''(۳۰)

21 ستبر 1932ء کو اُٹھی کے نام خط لکھتے ہیں:

''یقین جانئے کہ اس معاملے (اردو) میں کلیتۂ آپ کے ساتھ ہوں۔اگر چہ میں اردوز بان کی بحثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تاہم میری لسانی عصبیت، دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں ہے۔''(۳۱)

اردوزبان ۱۹۰۵ء کے بعد مسلمانوں کے ملی شخص اور سیاسی نصب العین کا لازی جزبن کر ابھری تھی، اس لیے علامہ اس کی جمایت میں شدت کے ساتھ کمر بستہ رہے۔ انھوں نے اس معاملے کوایک حیاتیا تی عضر (Biological Factor) کے طور پراختیار کیا۔ وہ اسے 'عصبیت' کے مام سے یاد کرتے ہیں اور' اظہار کا وسیلہ' قرار دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی ساجی تاریخ کے حوالے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ عربی مسلمانوں کے لیے مذہبی زبان کے طور پر اہمیت رکھتی ہے، تدنی سطح پر فارسی نے نقافتی عمل کی تشکیل میں نمایاں حصہ لیا۔ قرون وسطی میں عالم اسلام کی سرکاری اور در باری زبان فارسی ہی تھی۔ اسے ثقافتی سطح پر برتری مل چکی تھی، عربی کو پہلا اور فارسی کو دوسرا درجہ ملا تھا۔ سسمسلمان جس جس ملک میں گئے وہاں کی مقامی زبان کو انھوں نے تیسرا درجہ دیا۔ بلیغی مرگرمیوں میں مقامی بولیاں بھی کام آئیں۔ چو تھے نمبر پر انھیں جگہدی گئی۔ ساجی قو توں کے ممل میں زبانوں کی یہدرجہ بندی ہر اسلامی ملک میں برابرقائم رہی۔

علامہ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیےار دواختیار کرنے کی دعوت دی تو بیاسی ترنی عضر

کی وجہ سے ہے جہال زبان کسی'' ما دری پدری'' تعصب سے آلودہ نہیں تھی۔اردوزبان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اظہار کا ایک فطری وسلہ تھی۔ برصغیر میں صدیوں کے لسانی عمل میں فاری کی شافتی برتری مسلسل رہی کہ اسے سرکاری اور درباری تحفظ حاصل تھا، کیکن مقامی زبانوں کی ترقی کے عمل سے ساجی زندگی میں اردو نے اپنا دائرہ سرکاری سر پرستی کے بغیر ہی وسط کرلیا اور دوسری بولیوں پر ٹوقیت حاصل کی۔ آخر اردوعملاً اظہار نا گزیرعلمی وادبی وسلہ بن گئی اور مسلمانوں کی گئی ہزارسال کی تمدنی سرگزشت میں شامل ہوئی۔اردوکی بیتر قی پذیری کسی لسانی تعصب کا سبب نہیں بخوارسال کی تمدنی سرگزشت میں شامل ہوئی۔اردوکی بیتر قی پذیری کسی لسانی تعصب کا سبب نہیں مقامی زبانوں نے مقامی ضروریات تک ایٹ آپ کو محدود رکھا۔ ان کے اردو سے تکراؤ کا کوئی مقامی زبانوں نے مقامی ضروریات تک اپنے آپ کو محدود رکھا۔ ان کے اردو سے تکراؤ کا کوئی

برطانوی تسلط کے دور میں فارس کا ساجی رہبائگریزی نے لیا۔ مغربی تعلیم نے ندہب سے کوئی واسطہ نہ رکھا اور تربیت ماں باپ کی ذاتی ذمہ داری قرار پائی۔ عربی ہمارے دائرہ فکر وعمل سے نکل گئی، فارس کوائگریزی نے مٹادیا۔ انگریزی کی برتری قائم ہوئی۔ بیا قدام مقامی روایات کی جگہ بدلیمی روایات کو اختیار کرنے کا تاریخی جبر تھا۔ اس سے فارس عملی زندگی سے منہا ہوئی، اس کی جگہ بدلیمی زبان کملے میں لگا کر رائج کر دی گئی جس سے معاشرتی اور طبقاتی تضادات رونما ہوئے۔ تاہم ساجی سطح پر ازخوداردوکی نشوونما کا عمل جاری رہا کہ اس نے مسلمانوں کی ساجی زندگی میں موثر عضر کے طور پر شرکت کر رکھی تھی۔

اس تناظر میں قوی جدو جہد آزادی میں انگریزی کی جگہ اردوکوسرکاری ذریعہ اظہار اور قوی اور سرکاری زبان بنانے کی خواہش فی الحقیقت بدلیی جبر کے خلاف موثر احجاج تھی اور بیمل اردوکو تخریک پاکستان میں اہم عضر کے طور پر اختیار کرنے پر منتج ہوا تھا۔ علامہ کی زندگی میں ہندی اردو جھڑ ہے بیا کہ اردوز بان مسلمانوں کی تہدنی وراثت کی امین اور سیاسی عزائم کا ناگز برحصہ بن گئی تھی۔ جھڑ ہے میں اردوز بان کی وہ داخلی حرکی قوت پی کستان کے لیے اردوکوسرکاری اور قومی زبان قرار دینے کا سبب اردوز بان کی وہ داخلی حرکی قوت بھی تھی جس کے بل ہوتے پر بیز بان مسلمانوں کی تہذبی وراثت کہلاتی تھی۔ مسلمانوں اور دیگر اقوام کی مشتر کہ میراث ہونے کے باوجود اردوکا مزاج اور علمی واد بی سرمایہ مسلمانوں کی گئی سو برس کی بل بوروباش کا ناگز برحصہ بنا اور مقامی زبانوں کے مقابلے میں متوسط طبقے نے اس کو اپنے آئیڈ بل کا درجہ دیدیا۔

اماسيات اقبال

حصول یا کستان کے بعد کئ نئ تبدیلیاں آئیں۔ملک میں عدم استحکام نے بار بار مارشل لاء کودعوت دی، سیاسی عمل نے اخلاقی اقد ارکوخیر باد کہا۔ ملی عزائم اور حقیقی زندگی کے درمیان فاصلے بڑھے، مرکز گریز طاقتوں نے علاقائی اور مقامی عصبیوں کو ہوا دی اور بدیسی پلغار نے عقیدے اوعمل میں فاصلے بڑھا دیہے ۔ حکومت کی نوعیت نظریاتی ہویا سیکولر ..... بیسوال بار باراٹھا کہ ذر بعد تعلیم کون می زبان ہو۔معاشرے میں طبقاتی تضادات بڑھتے گئے، بیشکش بھی شہری اور دیباتی کے سوال کی صورت میں رونما ہوئی بھی غریب اور امیر کے مفادات کا مسئلہ بنی بھی مرکز اورصوبوں کےحقوق واختیارات کی شکل میں سامنے آئی بھی قوم اور قومیتوں کے فرق میں متشکل ہوئی اور مجھی اس نے خالص لسانی سطح پرصوبوں کی تمدنی شناخت کاروپ دھارا۔ مرکز گریز طاقتوں کی اس نبرد آز مائی میں ون یونٹ کا قیام اور پراسے رد کرنے کی جدوجہد، لسانی مسائل کی مفاداتی حثیت۔ پیسارےمعاملات ایک ہی بنیادی ست کی طرف اشارہ کرتے ہیں،جس کے قابل عمل حل سے ہم نے ہمیشہ آتکھیں بند کیے رکھیں ۔مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحد گی کا سیاسی عمل اگر لسانی مسئلہ تھا تو یا کستان کی دوقو می زبانیں (اردواور بنگلہ ) بنادینے کے بعدسارے جھگڑنے ختم ہو جانا چاہیے تھے۔ تگر ایمانہیں ہوا کیونکہ لسانی اختلاف تواصل مرض نہ تھے، یہ تو دوسرے امراض کی علامات تھے۔ ہم علامتوں کے علاج میں لگےرہے اور اصل اسباب کی طرف سے غافل ہوتے چلے گئے ۔آج بھی لسانی اختلا فات اورلسانی عصبیتیں مرض کی علامات ہیں۔ضرورت تواس مرض کے علاج کی تھی ،علامتوں کے علاج کی نہیں۔سیاسی امراض کا علاج سیاسی اورلسانی کا لسانی ہوتا ہے، ہم نے سیاسی مسائل کولسانی امور کی مددسے مل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے۔مفاوات ک''جنگ زرگری'' میں برسراقتد ار طبقے (جوسر مایہ دار طبقہ ہے) کے مفادات کواولین حثیت تھی۔ پیرطبقہ اردوکی بجائے انگریزی کا حامی ہے۔ صوبائی سطح پرہم ایک سے زیادہ زبانوں سے دو چار ہیں۔صوبہ سرحد میں مشرقی پشتو اور مغربی پشتو کے علاوہ ایک علاقہ ہند کو کا بھی ہے۔سندھ میں سندھی،ار دو،سرائیکی کےاپنے اپنے حلقے ہیں، پنجاب میں لسانی طور پر پنجابی زبان کا نام اب صرف چند اصلاع تک رہتا نظر آتا ہے، سرائیکی، پوٹھو ہاری اور دوسری بولیاں محدود کردار کی بجائے زبانوں کا درجہ لینے کے لیے کوشاں ہیں۔سرائیکی صوبے کا نعرہ اس پرمستزاد ہے۔ آزاد کشمیر میں کشمیری زبان کا رقبہ نہ ہونے کے برابر ہے، گوجری اور میر پوری کے مطالبات بھی اٹھ رہے ہیں۔شالی علاقہ جات میں آٹھ دس لسانی حلقے ہیں۔اردو کا مقابلہ انگریزی کی بجائے ان

لسانی مسائل سے جوڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔قوم کی جگہ قومتیوں کےتصورات نے اس لسانی جنگ کواور بھی تیز کررکھا ہے۔زبانوں کواظہار کاوسیلہ جاننے کی بجائے ، ماں بولی کا تصورز بانوں کو '' پوجا'' کی چیز بنانے یرمصرہے۔اسی لیے تو نصف صدی پہلے علامہ اقبال نے قومیت کے مغربی تصور کی مخالفت کی تھی اور اسے اسلامی معاشرے کے لیے بے حد خطرناک قرار دیا تھا۔فکرا قبال میں ساسی اور ساجی جدوجہد کامحوراسی مسئلے کو بنایا گیا۔اب حالات زیادہ دگر گوں ہیں۔آج سائنسی ا یجادات نے دنیا کے دورا فتادہ مما لک کو قریب تر کر دیا ہے۔ ایک ملک میں رونما ہونے والے واقعات کی خبریں فوراً دوسرے ملک پہنچتی ہیں،اس کے ساتھ ثقافتی بلغار کی ریل پیل بھی بڑھ گئ ہے اورالیکٹرانک میڈیا کا خل زیادہ ہو گیا ہے۔ایسے میں بیرونی اثرات کے ردوقبول کے ممل کو گئ نئی اور مرکب صورتوں کا سامنا ہے۔اس کی زوسب سے زیادہ جماری اخلاقی قدروں پریڑی ہے۔ علامها قبال کے نزدیک اخلاقی قدریں اضافی نہیں بلکہ دائی ہیں۔علامہان قدروں کومعاشرتی زندگی میں بحال رکھنے کے حامی تھے۔ان کے زمانے میں کشکش اتنی تیزنہیں ہوئی تھی اکیکن ہمیں تو کی نے چیلنج بھی درپیش ہیں۔ان مسائل ہے آئکھیں جارکرتے ہوئے ہمیں احتیاط سے کام لیزا ہوگا۔خصوصاً معاشرے کی طبقاتی تقسیم بہت توجہ جا ہتی ہے۔ میں نے چند برس پہلے'' یا کتان قومیت کی تشکیل نو بمیں جو پچھ کھھا تھا،اس میں سے ایک اقتباس آج کے مقالے کے اختیا مے کے طور برپیش کرتا ہوں:

''نظام تعلیم کے حوالے سے'' مادری زبان'' کا مسکد اٹھایا جاتا ہے لیکن اصل مسکد مختلف صوبوں کے درمیان را بلطے کا ہے، مادری تعصّبات کا نہیں۔ اگر سی ایک صوبے کی زبان بھی (چاہے وہ اکثریتی صوبہ ہی کیوں نہ ہو) باقی صوبوں کے لیے قومی سطح پر قابل تبول نہیں تو پھراس کا حل وہی زبان ہوگئی۔ زبان ہوگئی۔ خواس کا حل وہی صوبائی سطح پر علا قائی زبانوں کو پوری طرح نشو وہما کاحق حاصل ہے۔ کلچر اور علا قائی زبانوں کو پوری طرح نشو وہما کاحق حاصل ہے۔ کلچر اور علا قائی زبانوں کو بنیاد بنایا جائے تو پھر صوبوں کے باشندوں کو صوبائی سطح پر ایک زبان اور ملکی سطح پر دوسری زبان قبول کرنے کیلیے تیار رہنا چاہیے۔ اس حالت کو نظام تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ابتدائی در جوں میں آج بھی مضامین کی تدریس علا قائی زبانوں میں ہور ہی ہے لیکن تعلیم کے اعلیٰ در جوں میں بعض مضامین میں اردو ذریع تعلیم ہے، بعض میں انگریزی۔انگریزی اور اردوکی بیدو عملی تعلیم میں بعض مضامین میں اردو ذریع تعلیم ہے، بعض میں انگریزی۔انگریزی اور اردوکی بیدو عملی تعلیم میں بعض مضامین میں انگریزی اور اردوکی بیدو عملی تعلیم میں بعض مضامین میں انگریزی کا وراردوکی بیدو عملی تعلیم کے ایک بیات کے لیے بڑی تشویشناک ہے۔ اس کے نتائج خاصے تباہ کن خاب ہورہے ہیں۔ ملکی سائیت

۱۵۰ اساسات اقبال

کی خاطر یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ مستقبل میں کون ہی زبان قومی ہوگی۔صوبوں کی سطی پراعلی درجوں تک آگر ذریع تعلیم مقامی زبانیں بنتی ہیں تو پھران کے اور قومی زبان کے درمیان کوئی قابل عمل فارمولا وضع کرنا ہوگا۔ بیحل اس بات پر مخصر ہے کہ مرکز میں کس زبان کوقومی سطی پر قبول کیا جائے اور قومی زبان کو امور ملکی میں جس بنیا دی لسانی صلاحیت کی ضرورت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ خاہر ہے اگر صوبائی سطح تک صوبائی زبانیں رائح کی جاتی ہیں تو قومی زبان میں عمدہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بی خصاص اہتمام کرنا پڑے صلاحیت پیدا کرنے کے لیے مرکز اور صوبوں کے تعلیم عمیں اردو کے لیے بی خصاص اہتمام کرنا پڑے گا۔ بیاس وفت تک ممکن نہیں، جب تک مرکز اور صوبوں کے تعلیم محکموں میں اختیارات کی از سرنو تقسیم نہ ہواور ملی ضروریات اور صوبائی ضروریات میں صدفاصل قائم نہ ہو۔ ان صدود کے تعین سے مرکز گریز رجی نات کا خاص طور پر سد باب کرنا ہوگا تا کہ صوبائی اور قومی زبانوں کے درمیان ہم مرکز گریز رجی نات کا خاص طور پر سد باب کرنا ہوگا تا کہ صوبائی اور قومی زبانوں کے درمیان ہم

بیمسکا بھی سوچنے اور غور کرنے کا ہے کہ ایک ترقی پذیر ملک میں قوم کے افراد کی زیادہ تر صلاحیتیں محض زبانیں سکھنے کی نذر نہ ہو جائیں۔ان سب مسائل کا تقاضا بیہ ہے کہ لسانی معاملات کومکی مفادات کی روشنی میں طے کر کے زبانوں کی درجہ بندی کا طریق وضع کیا جائے۔تعلیم کا مسکلہ بہر حال لسانی مسئیل کے قابل قبول حل کے بغیر طنہیں ہو سکے گا۔''(۳۲)

公公公

## حواشي

- ا- مقالات اقبال، ١٣٢،١٣٢
  - ۲- گفتار اقبال ، س
- - ٧- عبرالواحد معيني، سيّر (مرتب): مقالاتِ اقبال، شيخ محراشرف، لا مور، ١٩٢٣ و، صاتا ٩
    - ۵- اقبال نامه، حصد دوم، ص۲۸۲
    - ۲- حسن اختر ملك: اقبال ايك تحقيقي مطالعه، يونيورسل بكس، ١٩٨٨ء، ١٢٥٠
  - 2- اقبال: كلياتِ مكاتيب اقبال، جلدوم، ص٣٢٢، مكتوب مورخه، ٣٨٠ جنوري، ١٩٢٢ء
    - ۸- اقبال ایك تحقیقی مطالعه، ص ۱۲۸،۱۲۷

9- ''يو نيورشي كيلنڈر''، ١٩٢٥ء، ١٩٢٣ء، ص٣٢٣

۱۰- "نونيورشي كيانڈر"۱۹۲۲ء، ١٤٢٥ء

۱۱- ''یو نیورشی کیانڈر''،۲۲-۱۹۳۳ء، ص۳۱۳

۱۲- الضاً، ص ۱۵

١١٠ - ايضاً ص١٣٢

۱۵۳- گفتار اقبال، ۱۵۳

10- الضأم 104

١٦- ايضاً ١٥٣

21- ايضاً من ١٥٨

١٨- مقالات اقبال، ١٣٦،١٣٥

19- الضاَّ الص ٢١٥

٢٠- ايضاً، ١٢٠

۲۱- ایضاً ۱۳۰۰

٢٢- كفتار اقبال، ص ٨٣، مقاله وشريعت اسلام: مرداورعورت كارتبه ، مرجنوري ١٩٢٩ء كوالجمن خواتين

کے سیاس نامے کے جواب میں

٢٧- ايضاً، ٣٢

۲۴- ایضاً، ۱۳۷۵ ک

۲۵- مقالاتِ اقبال، ص ۱۳۸

۲۷- ایضاً ص ۱۳۸

۲۲- اقبال نامه، حصد وم، ۲۲۲

۲۸- مقالات اقبال، ۲۱۳

۲۹- اقبال نامه، حصه اول م ۵۲

۳۰- اقبال نامه، حصد دوم، ص ۸۵

ا٣- ايضاً، ٩٠٧٨ ١٩٠

۳۲- پاکستانی قومیت کی تشکیل نو،۳۳٬۳۲

Sagil Books 406061

## علامها قبإل اورمطالعه تاريخ

فلسفة تاریخ کے سلسلے میں اقبال مغربی حکما ہے الگ نقطہ نظرر کھتے ہیں۔ تاریخ کی حیاتیاتی تعبیر سے لے کرا فکار کے تصادم اور طبقات کے تصادم تک جتنے بھی فلسفہ تاریخ کے نظریات مارے سامنے آئے ہیں ان میں ایک رجمان یہ دکھائی دیتا ہے کہ صرف Collective Impersonal لینی اجماعی غیر ذات ہی ایک حقیقت ہے اور افراد کا الگ وجود محض طلسم کا حکم رکھتا ہے۔سائنسیمعلومات نے سوسائٹی کوایک عالم نموا در فر د کوفقط ایک نامبیرثابت کیا ہے۔اس سے یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ کا ئنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے؟ آلودہ حالات وحوادث کے مقابلے میں ایک تنکے کی حثیت رکھتا ہے یا نظام کا ئنات میں اسے کچھا ختیار بھی حاصل ہے؟ بیہ صورتحال ہمیں جرواختیار کے مسائل سے دوجار کرتی ہے۔ دوسری طرف کا ئنات کی اہمیت ہمیں یہ سوچنے پرمجبور کرتی ہے کہ آیا اس کا ئنات کی تہہ میں کچھ بندھے محکےاصول کارفر ما ہیں یانہیں ہیہ مرحلہ ہمیں تاریخ کے بنیادی مسائل سے دوچار کر دیتا ہے:'' کیاانسان محض شریامحض خیر ہے، کیا واقعات كے سامنے وہ بے دست و پاہے؟ كياز مان ومكان كي نظم وتر تيب كسى ضابطے كے مطابق چل رہی ہے؟ فلیفہ تاریخ انھیں مسائل کے گرد گھومتا رہا ہے۔مغربی مفکرین خصوصاً شین گلر کی رائے میں زندگی کےمظا ہرمختلف اوقات میں زمان ہی ہے متعین ہوتے ہیں اور انسانی جدوجہد اس کامحض ایک نتیجہ ہے۔ گویااس طرح انسان کی مستی کا ئنات میں کوئی نتیجہ خیز تبدیلی کرنہیں یاتی۔ ا قبال اپنے نقطہ نظر کوقر آن کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔وہ فر دکوا تناحقیر، بےحقیقت اور واقعات کےسامنے بےدست ویانہیں گردانتے ، وہ اسے نیابت الٰہی کا حقدار قرار دیتے ہیں اور اسی نکتے سےان کا نظریہ خودی تقویت یا تا ہے اور یہیں سے فلسفہ تاریخ کے بارے میں ان کا نظر بیہ واضح ہوتا ہے۔The Reconstruction of Religious Thought in Islam میں لغزش آ دم کا تجزیه کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں:

الماسيات اقبال

"The fall does not mean any moral depravity; it is man's transition from simple conciousness to the first flash of the self-consuousness, a kind of walking from the dream of nature with a throb of personal causality in one's own being. Nor does the Quran regard the earth as a torture-hall where an elementally wicked humanity is imprisoned for an original act of sin. Man's first act of discobedience was also his first act of free choice; and that is why, according to the Qurainc narration, Adam's first transgression was forgiven. Now goodness is not a matter of compulison, it is the self's free surrender to the moral ideal and arises out of a willing coaperation of free egos. A being whose movements are wholly determined like a machine, cannot produce goodness. Freedom is thus a condition of goodness.(1)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ اقبال مغربی مفکرین کے اس خیال کے مویڈ ہیں ہیں کہ انسان واقعات کے ریلے میں بالکل بے دست و پا ہے، اس کے مقابلے میں وہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے اور تخلیق کا ئنات کا مقصد ہونے کو بنیا دی تسلیم کرتے ہیں اور نیکی اور بدی کا استخاب ان کی رائے میں فرد کا ذاتی فعل ہے نطشے کے خیال میں حالات وواقعات کی ترتیب مقرر شدہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی۔ واقعات صرف اپنا اعادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال کواس سے بھی اختلاف ہے۔ ان کی رائے میں از کی تواتر کا بیقا نون اسلام کی روح کے منافی ہے۔ فرماتے ہیں:

"The past, no doubt, abides and operates in the present; but this operation of the past in the present is not the whole of conciousness. The element of purpose discloses a kind of forward look in conciousness. To my mind, nothing is more alien to the Quranic out-look than the idea that the universe is the temporal working out of a preconcieved plan...an already completed product which left the hand of its maker ages ago, and is now lying stretched in space as a dead mass of matter ot which time does nothing, and consequently is nothing...This universe is really growing. It is capable of infinite increases and extension' for deep in its being lies perhaps the dreem of new birth."(\*r)

واقعات تاریخی تسلسل کے ساتھ محض اپنااعادہ نہیں کرتے ، ان میں ترمیم اور اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اقبال کے اس عقیدے کا ایک رشتہ ان کے تصور زمان و مکان سے وابستہ ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے وہ فلسفہ تاریخ کو فلسفہ تدن کے لیس منظر میں وہ رکھ کرد کیھتے ہیں۔ دوسری طرف اس عقیدے کا رشتہ جروا ختیار کے مسکلے سے بھی ہے جومسلمان حکما کے نزدیک اکثر اساسی اور اہم رہا ہے۔ تیسری طرف ارتقائے حیات اور انسانی خودی کی تربیت کے لیے بھی وہ اس تصور کو رہنما بناتے ہیں۔ زندگی ان کے ہاں مسلسل حرکت ، متواتر جدوجہد اور حصول مقصد کے لیے ان

تھک تگ و دوکا نام ہے۔ اس لگن کے بغیر زندگی کو وہ موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اعلیٰ مقصد (نیابت اللی) کی خاطر جدو جہدان کی نظر میں لاز مہ شرف انسانی ہے۔ اس کے حصول میں کام آنے والے عناصر (نفی خودی کے عناصر) کو وہ دکرنے کے قائل ہیں۔ دراصل انسان پیدائش طور پر نیک ہے۔ حالات وواقعات اس میں بدی پیدا کرتے ہیں اور ان برے اثر ات اور اچھے رجحانات میں امتیاز خود انسان کے اختیار میں ہے۔ ایسے میں انسان مجبور محض نہیں رہتا، وہ صاحب اختیار بھی ہوجاتا ہے اور واقعات کے دھارے میں اس کا اقتدار بھی شاہر کے دھارے میں اس کا اقتدار بھی شاہر کا بڑتا ہے۔

ا قبال کے فلسفیانہ افکار کا یہ پہلو کا ئنات کے بنیادی حقائق کے علاوہ تاریخ کی افادیت کو بھی سلیم کرتا ہے۔ دموز ہے خودی میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

چیست تاریخ اے زخود بیگانہ داستانے قصہ افسانہ

این ترا از خویشتن آگه کند آشناے کار و مرد رہ کند

> روح را سرمایهٔ تاب است این جسم ملت را چواعصاب است این

همچو خنجر برفسانت می زند باز بر روے جہانت می زند

وہ چہ ساز جان نگار و دلپذیر نغمہ ہاے رفتہ در تارش اسیر

شعلهٔ افسرده در سوزش نگر دوش در آغوش امروزش نگر

شمع او بخت امم را کوکب است روشنازو هامشب وهم دیشباست

چثم پر کارے کہ بنید رفتہ را پیش تو باز آفریند رفتہ را

> باده صد ساله در میناے او مستی پارینه در صهباے او

اساسات اقبال

ضبط کن تاریخ را پاینده شو از نفسهاے رمیده زنده شو

> دوش را پیوند باامروز کن زندگی را مرغ دست آموز کن

رشتهٔ ایام را آور بدست ورنه گردی روز کور و شب برست

> سرزند از ماضی تو حال تو خیرد از حال تو استقبال تو

مشکن او خواهی حیات لازوال رشتهٔ ماضی ز استقبال و حال

> موج اوراک تسلسل زندگی است سے کشان راشور قلقل زندگی است<sup>(۳)</sup>

اقبال کے نظریۃ لیم میں تاریخ، خاص کرتاریخ اسلام کی اہمیت مسلم ہے۔ تاریخ اقبال کے بزدیک قوموں کے عروج و بزدیک قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ اس حیثیت سے مورخ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے بحث کرتا ہے جس سے قومی آگی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ذندگی ایک مسلسل رد ہے۔ ''مسجد قرطبہ' اور''میاتی نامہ' میں زندگی کے اس تسلسل کی طرف انھوں نے کئی اشارے کیے ہیں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اقبال کے بزد یک تاریخ واقعات کے اعادے کا نام نہیں ہے اس میں نت نے اضافے اور نت نے افکار شامل ہوتے واقعات کے اعادے کا نام نہیں ہے اس میں نت نے اضافے اور نت نے افکار شامل ہوتے کہم ماضی کا حال کے ساتھ اور حال کا مستقبل کے ساتھ گرارشتہ ہوگا۔ پس تاریخ کا مطالعہ ہمیں گزشتہ کا شعور بھی دیتا ہے اور آئندہ کے لیے بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ ہمارا ماضی ہمارے حال اثرات کو خارج کر کے اس میں نیاخون دوڑ اسکتا ہے اور صحت مندعنا صرکی مدد سے ماضی کا تیک از اسکی خارج کے دریا میں انسانی افعال اثرات کو خارج کر کے اس میں نیاخون دوڑ اسکتا ہے اور صحت مندعنا صرکی مدد سے ماضی کے آئید والت میں فردا کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ ماضی کا یہ مطالعہ اسے زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی افعال میں فردا کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ ماضی کا یہ مطالعہ اسے زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی افعال عیا ورشی میں واوضاع کو بھوے دریا میں انسانی افعال علی میں فردا کی جسے دو داعتادی کا درس لیتا ہے اور تین واعتاد کے ساتھ آئندہ کا لائے میل تر تیا ہے۔ ہو اور تین واعتاد کے ساتھ آئندہ کا لائے میل تر تیا ہے۔

اقبال کی رائے میں قوموں کا عروج، بنیادی اقدار سے گہری وابستگی سے اور زوال عدم وابستگی سے پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اس وقت زوال پذیر ہوجاتی ہیں جبوہ اسے مقصود حیات سے کنارہ کش ہوجا کیں۔

زنده فرد از ارتباط جان و تن زنده قوم از حفظ ناموس کهن مرگ فرد از خشکی رود حیات مرگ قوم از ترک مقصود حیات  $(^{\circ})$ 

اس ملی شعور کی پرداخت کی خاطر اور زوال سے بیخنے کے لیے اقبال تاریخ کے مطالعے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ان کی رائے میں تمام علوم کی بنیا دی نہج فرد کی تکمیل خودی اور معاشرے کی اصلاح وترقی ہے۔ وہ نفی خودی کے عناصر کے خلاف ہیں اور تاریخ، فلنفے،علوم اسلامی، تصوف، فقہ تفییر وغیرہ میں اسی نقطہ نظر کو جاری رکھنے کی سفارش کرتے ہیں۔تاریخ کے مطالعے میں بھی قومی زندگی کی نشوونمااور فر د کی حفظ و بقا کا خیال رکھتے ہیں ۔اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کیلیے دیگرعلوم کی طرح وہ تاریخ کوبھی ایک خاص سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا جاہتے ہیں۔مختلف ممالک کی تاریخ میں وہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کی تلاش کرتے ہیں اور فرد کو معاشرے کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔معیاری معاشرے کا ایک خاص ڈھانچے ان کے ذہن میں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ وہ اس کے حوالے سے کرتے ہیں مختلف تح یکات کے مطالع میں وہ فرد کو بھی مناسب اہمیت دیتے ہیں اور تاریخی عوامل برفر دجس حد تک اثر انداز ہوسکتا ہے،اس کی تلاش و جشجو بھی کرتے ہیں۔فردان کے نز دیک حالات کا غلام نہیں،وہ حالات کو بدلنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔اس خیال کےزیراٹر جہاں جہاں انھیں انسانی خود کی کی تکمیل کےمظاہر دکھائی دیسے ہیں،ان كاذكرانھوں نے اپنی تحریروں میں كياہے۔اورنگ زیب عالمگیر،سلطان ٹیپو،ابوذ رغفاري، فاطمت الزہرا،حضرت علی کی ذات بابرکات اس تاریخی مطالع میں بہت اہم ہیں۔اس کے علاوہ مولا نا روم، جمال الدین افغانی اوربعض دوسرے ا کابر کے کارناموں کوبھی انھوں نے بغور دیکھا ہے۔ ان کے ہاں تاریخ محض بادشاہوں کے حالات یامحض واقعات کا روز نامچے نہیں ہے۔ وہ عمرانی مسائل،ا قتصادي عوامل،اخلا في اقدار ،فنون لطيفة جي كواس تاريخي مطالع كاضروري حصه گردانتة ہیں۔ان کے ہاں تاریخ ایک فکری اور روحانی تسلسل کا نام ہے۔ میحض انسانی ذہن کوجلا دیے ہی کا کامنہیں کرتی ،انسان میںاعتماداورایقان کےاوصاف بھی پیدا کرتی ہے۔اس کےعلاوہ اخلاقی خوبیوں کوراسخ کرنے کے لیے وہ تاریخ کے مطالعے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔مسلمانوں کے اماسات اقال

علاوہ دوسری اقوام کی تاریخ، خصوصاً یورپ کی تاریخی کے مطابعے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔
دوسری اقوام کی تاریخ، خصوصاً یورپ کی تاریخ کے مطابعے کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ دوسری
اقوام کی تاریخ، خصوصا یورپ کی تاریخ اور اخلاقیات اکثر ان کے پیش نظر رہی ہے۔ اروپائی
سیاست اور نسلی امتیازات کی تہہ میں انھیں اخلاقی اور روحانی اقدار کی شکست وریخت دکھائی
دی۔ یورپ کی اس مادی ترقی کو (جواخلاقی اور روحانی اقدار سے خالی ہے) اقبال انسانی ترقی کی
معراج تسلیم نہیں کرتے ۔ ان کے ہاں روحانی اقدار کے بغیر ترقی بیما نه عناصر کی حامل ہوتی ہے۔
دو کینن کی خودی کو مانتے ہیں لیکن اس خودی پر بیاعتراض ہے کہ وہ خودی مسلمان نہیں ہے۔
د' اقبال نامہ' میں فرماتے ہیں۔

د' سوشلزم کے معترف ہر جگہ روحانیات کے مذہب کے خالف ہیں اوراس کو افیون تصور کرتے ہیں۔ افظ افیون اس من میں سب سے پہلے کارل مارکس نے استعال کیا تھا۔ میں مسلمان ہوں اور ان شاء اللہ مسلمان مروں گا۔ میر بنز دیک تاریخ انسانی کی مادی تعبیر سراسر غلط ہے۔ روحانیت کا میں قائل ہوں مگر روحانیت کے قرآنی مفہوم کا جس کی تشریح میں نے تحریوں میں جا بجا کی ہاور سب سے بڑھ کر اس فاری مثنوی میں جوعقریب آپ کو ملے گی۔ جو روحانیت میر نز دیک مغضب ہے لینی افیونی خواص رکھتی ہے، اس کی تر دید میں نے جا بجا کی۔ باقی رہا سوشلزم سواسلام خودا یک تم کا سوشلزم ہے جس سے مسلمان سوسائی نے آج تک بہت کم فائدہ اٹھایا ہے۔'' فودا یک تم کا سوشلزم ہے جس سے مسلمان سوسائی نے آج تک بہت کم فائدہ اٹھایا ہے۔'' (مکتوب بنام غلام السیدن کاراکتو بر ۱۹۳۳ء)

گویا تاریخ کا مطالعہ اقبال کے نزدیک محض افرادیا تحریکات کے الگ الگ مطالعے کا نام نہیں فرداورمعاشرے کے ارتباط میں مضمراصولوں کی تلاش دجیتجواس کی اصل اساس ہے۔

## حواشى

- 1- Iqbal, *Reconstruction of Religious thought in islam* (Ed), Prof M. Saeed Sheikh, Iqbal Academy, Lahore, 1989, PP 67,68
- 2- See "Reconstruction....." Lecture II "The Philosophical test of the Revelations of Religious experience." P 43 to 45
  - ۱- اقبال: كلياتِ اقبال، (فارى)، اقبال اكادى، لا بور، ١٩٩٩م، ١٥٢، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٥، ١٥٥،
    - ٣- الضاً، ١٢٨، ١٢٨
  - ۵- عطاءالله شخ (مرتب):اقبال نامه (جلداول)، شخ محما شرف، لا مور، ۱۹۴۵ء، ص ۳۱۹،۳۱۸

## ا قبال کی شاعری

شاعری کے اعتبار سے اقبال کے کلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دوران کی شاعری کے ابتدائی زمانے کو محیط ہے، جس میں انگریزی نظموں کے تراجم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ دورلب وابچہ کے اعتبار سے اگر چہ ایک سمت کی نشان دہی کرتا ہے، کیکن ابھی اقبال کے کلام میں وہ کیک رنگی اور آ واز میں وہ نکار پیدائہیں ہوا جو علامہ کے بعد کی شاعری کا مابدالا متیاز ہے۔ فکر ونظر کی ناہمواری اور زبان و بیان کی نا پختگی قدم قدم پر نمایاں ہوتی ہے۔ روایت سے گئی کا شخ کار جھان بھی جلوہ گرہے۔ نتیجے کے طور پر فارتی کی تراکیب و تشبہات واستعارات کی بھر مارتک نئی اورانو کھی لذت کا چوہ گرہے۔ نتیجے کے طور پر فارتی کی تراکیب و تشبہات واستعارات کی بھر مارتک نئی اورانو کھی لذت کا رفک واڑا انہ کی سامنی سے کہ دوسرے اس کی کوششیں اپنا طلسم کھو لئے گئی ہیں۔ شاعری کی قلم و میں ایک ایسی زبان وجود میں آتی ہے جوا قبال کی کی وششیں اپنا طلسم کھو لئے گئی ہیں۔ شاعری کی قلم و میں ایک ایسی زبان وجود میں آتی ہے جوا قبال کی نظر حسین ناظم ، غلام بھیک نیرنگ، درگا سہائے سرور جہاں آبادی اور چکبست سب کو ایک نئی دنیا کا خواب دکھاتی ہے۔ اقبال کا رنگ، رنگ محفل بن جاتا ہے۔ ان بزرگوں کے منظومات کو اگر اقبال کی بانگی درا کے سامنے رکھ کرد یکھا جائے تو کوئی بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا:

اڑا کی قمریوں نے طوطیوں نے عندیسوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ کی طرز فغال میری(۱)

اس طرز کی مقبولیت کے یقیناً اور بھی اسباب ہوں گے،لیکن بڑا سبب تو ہیہ ہے کہ تھوڑی تی محنت سے ہرکوئی اس طرز گفتار کواپنا سکتا ہے۔

ا قبال کے لیے بیز مانہ نئے تجر بوں اور زبان و بیان کے نئے نئے منصوبوں کا دور ہے۔وہ بھی اگراپنے مقلدوں کی طرح اس ابتدائی حالت کے فریب میں آجاتے ہیں تو چکبست اور سرور سے زیادہ اہم ہرگز نہ ہو یاتے۔ بانگِ درا میں ان کے جذبات پوری توانائی سے ظاہر نہیں

اساسات اقبال

ہوئے۔الفاظ وحروف پھین دکھاتے ہیں، کین بات اس منزل سے آگے جاتی دکھائی نہیں دیتی جسے انگریز نقاد مُرلئن مرے'' A barren idiosycracy of style '' قرار دیتا ہے۔ چندالفاظ کے بار بار استعال سے تو کسی اسلوب کی بہجان کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ فارس کی پرشکوہ تراکیب اقبال کی آواز کی بنیادی خصوصیات ہیں، کین محض آواز کی عظمت ہمیں مسحور نہیں کر پاتی۔ یہ دوران کی آواز کی آفراز کی بنیادی خصوصیات ہیں، کین محض آواز کی عظمت ہمیں مسحور نہیں کر پاتی۔ یہ دوران کی اواز کی آفراز بی ہی آفران کی آفراز بی ہی اور کی آفراز بی ہی اور کی تو فارسی تراکیب کی گھن گرج کے سامنے بھی اپنا اصلی رنگ روپ نہیں مٹا اعجرتی نظر آتی ہیں، جو فارسی تراکیب کی گھن گرج کے سامنے بھی اپنا اصلی رنگ روپ نہیں مٹا مستعمل ۔ روایت کا احساس اور اپنا راستہ بنانے کا خیال اقبال کو اس دور میں ابتکار (Originality) سے پوری طرح روشناس نہیں کراتے۔ اس دور کی غز کیں سیٹے ہوئے راستے کے قش میں اور نظمیں بھی فارم کے اعتبار سے ابتدائی کوششیں معلوم ہوتی ہیں۔

دوسر بے دور میں اقبال روایت سے دینے نظر نہیں آتے۔ انکی مخصوص آواز انجر نے گئی ہے جس میں رومی کی مثنوی کا ہلکا ساپر تو اور حافظ اور غالب کے کلام کا گہرا سابیہ پڑا ہے۔ غالب بھی اس سے پہلے حافظ کے کوچ کی سیر کر چکے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں بیراستہ ظہوری کے مسکن سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے ان کا اپنارنگ اقبال کے اس دور کے رنگ سے عام طور پر مختلف ہے۔ اگر چہ بھی بھی اقبال کی بصیرت اسے اس راستے پر لاکھڑا کرتی ہے۔ غالب کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ اگرا قبال کا نام لے کرسنادیہے جائیں، تو لوگ باور کرلیں گے مثلاً

فرصت اگرت دست دمد منتنم انگار ساقی و مغنی و شراب و سرود ک زنهار ازال قوم نباشی که فرمیند حق رابیجود و نبی را به درود ب

کیجہ عجب نہیں اقبال کو اپنے نئے اسلوب کا خیال غالب کے ایسے ہی اشعار سے آیا ہو۔
لکین بیدہ منزل ہے جہاں دوسروں کا رنگ اقبال کے کلام میں جدارنگ کے طور پرنہیں جھلکتا، بلکہ
ان کی شاعری کے رگ و پے میں پیوست ہوکررہ جاتا ہے۔ یہاں ماضی کا ماضی پن بروئے کار
نہیں، بلکہ حال واستقبال کا مجربھی اس میں شامل ہے۔ اقبال دوسروں کے اسالیب کو اپنی ذات
میں سموکرا یک نئی آواز، ایک انو کھا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں جو فارسی اور اردودونوں زبانوں میں
کیساں قوت اور یکساں چک دمک سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسواد و رموز میں ان کا پہلوذراروی سے

ا قبال کی شاعری

دیتانظر آتا ہے،جس سے ان کی مثنوی کی ہئیت پرایک ہلکی ہی اوپری تہہ چڑھ جاتی ہے کین آگے چل کریپرنگ اقبال کے رنگ خاص میں گھل مل جاتا ہے۔اس دور کی غزلیات وقطعات میں رومی کی جھلک اتنی نمایاں نہیں۔ پیام مشرق اور بال جبریل کے ابتدائی قطع اس رنگ کو بھی جزو اسلوب بنالیتے ہیں۔ اقبال کی بہترین کتابوں کا دوریہی ہے۔شاعری اورفن کی پھیل کے نقط نظر سے اردومیں بال جبریل اور فاری میں پیام مشرق اور زبورِ عجم کا جواب نہیں۔فلسفیانه رموز و معارف کے لیے اسرار خودی اور جاوید نامەسرفېرست ہیں۔ بيتونہيں كه اول الذكر كتابول میں فلسفداجا گرنہیں بلکہ وہاں شاعری فلسفہ سے دنی نہیں ہے۔اسداداور جاوید نامه میں یہی کھیل ذرادوسری سطیر آکرکھیلا گیا ہے۔ یہاں شاعری اور فلنفے کو برابری کے درجے برآ میز کیا گیا ہے۔ پیام مشرق اور ذبورِ عجم اور بال جبريل صرف فلفنهيں، جذباتی توانائی كے لحاظ سے س کتابیں اقبال کی شاعری کا نقط عروج ہیں۔ان میں اور دوسری کتابوں میں ایک بین فرق ہے۔ یہاں جذبات اتنے یا ئیداراوران کا اظہارا تنا جامع ہے کہ مختلف جذباتی سطحوں پر بھی تسکین کا بھرپورسامان ہوجا تاہے۔ بیشاعری ان کمحوں کی بیداوارہے جہاں انسانی جذبات بڑتے تھیکے اور ان کا اظہار بڑا مکمل ہو۔شاعر کی ذکاوت، زبان وبیان کے معمولی ذرائع ہے گزر کر آ فاقی رنگ و روغن اختیار کرتی ہے۔ یہی آ فاقیت جاوید نامہ میں دوسرے انداز میں ہے اقبال ایسے مواقع پر قديم تشبهات واستعارات كي نئي نئي قو تول كوابھارتا ہے، اور أُھيں اپني جذباتي بافت كا حصه بناتا ہے۔نئی علامتوں کوتر اشتا ہے اور انھیں کام میں لا تا ہے۔نئی تلمیحات وضع کرتا ہے اور حروف و اصوات کے پیانے ترتیب ویتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذبور اور پیام مشرق کی شاعری میں انسانی جذبات کی ترتیب و تہذیب تخلیق کی موج سبک سیر اور ایک نیا آہنگ سامنے آتے ہیں۔ مال جبريل كي غزليات، نظمول مين مسجد قرطبه، ذوق وشوق، ساقى نامه، پيام مىشىرى كے قطعات، فصل بہار،سرورانجم،حدی،کشمیراورغزلیات نیز زبودِ عجم کی غزلیں اقبال کے اس دورشاب کی یادگاریں اور ہمارے شعری ادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔

ا قبال کے ان جواہر پاروں کی نمایاں خصوصیت ان کی موسیقیت ہے۔ اقبال موسیقی سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اردو کے قدیم شعرامیں سے بعض اس فن کے ماہر گزرے ہیں، لیکن عام طور پر شاعری اورموسیقی کے درمیان حدفاصل قائم رہی ہے۔متقد مین میں غالباً مصحفی کے سواکسی نے بھی غزل میں موسیقی کی واقفیت سے کام نہیں لیا۔ دور حاضر میں اقبال نے اسی فن سے کسی نے بھی غزل میں موسیقی کی واقفیت سے کام نہیں لیا۔ دور حاضر میں اقبال نے اسی فن سے

الراسات اقال

لگاؤ کے سبب جدافتم کے ترنم کی داغ بیل ڈالی جس کی بعض آسان صورتوں کو حفیظ جالندھری نے بھی اپنایالیکن یہ نغمہ اپنے زیرو بم کے طفیل عموماً نا قابل تقلید ہی رہا کیونکہ اس میں صاحب فن کی بصیرت نے بڑی پیچیدہ صورتیں اختیار کی ہیں۔ اقبال کے مندرجہ ذیل اشعار میں اصوات کی ترتیب صرف بحرکے انتخاب اور بعض الفاظ کی تکرار کا کرتیب نہیں ہے۔

ناقهٔ سیار من آبوئ تا تار من در بم و دینار من اندک و بسیار من دولت بیدار من تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست(۲)

سلسله روز و شب، نقش گر حادثات سلسله روز و شب، اصل حیات و ممات سلسله روز و شب، تار حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبابے صفات سلسله روز و شب ساز ازل کی فغال جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بم ممکنات تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسله روز و شب صیر فی کائنات تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی روجس میں نہ دن ہے نہ رات آنی و فانی تمام معجزه بائے ہنر کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات! اول و آخر فنا، باطن و ظاهر فنا نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۳)

ا قبال کی شاعری

صورت نه پرستم من بت خانه شکستم من آل سیل سبک سیرم بر بند گستم من در بود و نبود من اندیشه گمال با داشت از عشق بویدا شدایل راز که بستم من (۳) پیر چراغ لاله سے روثن بوئے کوہ و دمن بھوکے کوہ و دمن بھوکے کوہ یکر نغمول پہ اکسانے لگا مرغ چمن پھول بین صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار اودے اودے نیا نیا نیا پیلے پیربن (۳)

جرم ما از دانهٔ تقصیر او از سجده نے بال بے چارہ کی سازی نه با ما ساختی پرتو حسن تو می افتد برول مانند رنگ صورت ہے پردہ از دیوار مینا ساختی طرح نو الگن که ما جدت پیند افتادہ ایم این چه جرت خانهٔ امروز و فروا ساختی(۱)

حروف علت کے ان اجتماعات کے پیچھے موسیقی کار جا ہوا ذوق اور جذبات کی اتھاہ گہرائیاں بھی ہیں جن سے شخصیت کا اظہار ممکن طور پر ہوا ہے۔

اقبال کی شخصیت نرگسیت اور احساس ندامت کا ایک بڑا دلیپ آمیزہ ہے۔خودی کا فلسفیانہ غلاف اس اظہار شخصیت اور پشیانی کو ڈھانچ ہوئے ہے۔ یہاں اقبال کے فلسفے کی اچھائی یا برائی سے بحث نہیں۔ یہاں صرف اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ فلسفہ خودی کا تعلق اقبال کی شخصیت سے بھی ہے۔حق کہ اس کے خمنی پہلو بھی اسی مرکز سے کسب فیض کرتے ہیں۔اقبال کی شخصیت سے بھی ہے۔حق کہ اس کے خمنی پہلو بھی ہے۔ نطشے کے فوق البشر بیں۔اقبال کا مردمومن دیگر خصوصیات کے علاوہ قوت اور تنجیر کا مظہر بھی ہے۔ نطشے کے فوق البشر سے اس کا اتنا ساعلاقہ ضرور ہے کہ شاہین اور شہباز کی خونخو اری محض حیاتیاتی مسکنہ بیں رہتی، اقبال کی شاعری کی بنیاد کی شخصیت کے بعض پہلوؤں سے ہم آ ہنگ بھی ہے۔ بیرموز و کنایات اقبال کی شاعری کی بنیاد ہیں کیونکہ ان کی مددسے اقبال نے اپنے عقائد کا اظہار ہی نہیں کیا، اپنے جذبات کی تسکین کا موقع ہیں نکونکہ ان کی مددسے اقبال نے اپنے عقائد کا اظہار ہی نہیں کیا، اپنے جذبات کی تسکین کا موقع بھی نکالا ہے۔ پیطر ایق بھی شوفی رندانہ تک بھی جا پہنچتا ہے جس کا احساس خودا قبال کو بھی ہے:

الماسات اقال

نه از ساقی نه از پیانه گفتم حدیث عشق بے باکانه گفتم شنیدم آنچه از پاکان امت ترا باشوخی رندانه گفتم(<sup>2</sup>)

لیکن عمر کے ساتھ ساتھ اس شوخی رندانہ کی حدود اور ان کا رنگ بھی ماند پڑنے لگا۔ جذبات

دب جاتے ہیں،اورفلسفہ زیادہ اہم ہوجا تاہے۔

#### \*\*\*

## حواشي

ا- اقبال: كلياتِ اقبال، (اردو)، اقبال اكادى، لا مور، • ١٩٩ء، ١٩٥٠م

۲- ایضاً، (فارسی)، ۲۲،۸۸۸

m- اليضاً، (اردو)، صص ٣٢٠، ١٩، ٩٢٧

۳- ایضاً، (فارسی)، ۲۹۸،۱۲۲

۵- ایضاً،(اردو)، ص۳۹۷، ۳۹۷

۲- ایضاً، (فارسی)، ص۱۲۴،۱۲۴، ۲۹۹، ۳۰۰

۷- ایضاً، (فارسی)، ص۸۳۲،۸۴

# ا قبال کااثر دوسرے شعرا پر

ا قبال کی اردواور فارسی شاعری فکراورزبان و بیان کے اعتبار سے ایک نے دور کا آغاز کرتی ہے۔ بانگِ دراسے ارمغان حجازتک اقبال کا اسلوب اورانداز فکر کی منزلوں سے گزراہے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں جب پنجاب کی ادبی فضاحالی اور آزاد کی نغمہ آ فرینیوں سے گونج رہی تھی اورغزل میں داغ کا سکہ چاتا تھا،ا قبال کی شاعری نے آئکھیں کھولیں۔ان کے ابتدائی اردو کلام میں ان شعراء کے اثرات اگر چہ بہت زیادہ واضح نہیں لیکن بغور دیکھنے برموجود ضرور ہیں۔ یمی وہ زمانہ ہے جب غالب ذوق کی بحائے شعرااورنقا دوں کی توجہ کا مرکز ہوگیا۔ا قبال کااسلوب بھی ان دوطر فیہ اثر ات سے متاثر ہوا۔انگریز ی کے رومانی دور کے شاعروں کے ساتھ ساتھ مابعد الطبيعياتی دور کے شعراء سے بھی ا قبال کولگا وُ تھا۔ وکٹورین دور کی فلسفیانہ تحریکات سے بھی ا قبال نے اثر لیا۔ بانگِ دراکاخمیرانھیں اثرات سے اٹھا ہے، پھران کی شاعری کا دوہرا دورآ تا ہے اسوار و رموز کا دورکلام اقبال میں رومی اور بعض دوسرے فاری گوشعرا کے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔بال جبریل تک پہنچتے پہچنے اقبال، حافظ نظیری، ظهوری، فیضی، بیدل غنی کاشمیری اور غالب کے رنگ بخن سے بھی اینے گلثن کی آبیاری کر گئے ۔ کلام اقبال میں ابتداء میں فکری اعتبار سے یکسانی اور ہمواری نہیں تھی۔ یہ بعد میں آئی، تا ہم اسلوب کی جدت نے خواص وعوام دونوں کو اقبال کی شاعری کا دالدہ بنالیا تھا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی سے اقبال نے گردوپیش کومتاثر کرنا شروع کر دیا۔ بھاٹی دروازے کے اندر جو ابتدائی مشاعرے قائم ہوئے تھے، ان میں شریک ہونے والے شاعروں نے بھی اقبال سے بہت اثر لیا۔ بانگِ دراکا بیدور ناظر حسین ناظم، غلام بھیک نیرنگ،احمد حسین خان احمد وغیرہ کے لیے بہت کچھ دلچیپی اور کشش کا باعث رہاہے۔اس حلقهاحباب نے بانگِ دراوالے دور ہی ہےخوشہ چینی کی۔ بیرنگ جلد ہی رنگ محفل بن گیا۔ بیہ ا ثر صرف پنجاب تک محدود نه ریم بلکه ار دوشاعری کےان خطوں تک بھی پہنچ گیا جہاں اقبال کی غیر الاسات البات البال البات البال البات البال البات البال البات البال البات البات

ٹیکسالی زبان پیندخاطر نہتھی۔لیکن ان کا انداز فکراورالفاظ کی تراش خراش اپنااثر دکھائے بغیر نہ رہی۔ درگا سہائے سرور اور چکبست جیسے نام آ ورشعرا کا کلام بھی بانگِ درا کی زبان کا پرتو لیے ہوئے ہے۔اقبال کی شاعری کم وبیش ایک رفع صدی تک ہمارے ذہنوں پر چھائی رہی۔ہمارے بعض نا می شعراء جنھوں نے بعد میں اینارنگ پیدا کرلیا، ابتداء میں اقبال کے اثر سے خالی نہ تھے۔ واکٹر تصدق حسین خالد کی ابتدائی نظمیں''نیرنگ خیال'' اور دوسرے رسائل میں چھپتی ر ہیں، اقبال کے اسلوب کا گہراا ٹر رکھتی ہیں۔اسد ملتانی کا کلام آج بھی بری طرح اقبالی اثر سے الگنہیں۔صوفی تیسم کے بعض ابتدائی اشعارا قبال کی یاد دلاتے ہیں۔عبدالمجیدسا لک کا کلام بھی الفاظ وتراكيب كے لحاظ سے اقبال ہى سے متاثر ہے۔ اسى طرح سيماب اور جوش كے كلام ميں (خصوصاان کے ابتدائی کلام میں) رنگ اقبال اپنی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ بیسویں صدی کے ربع ُ ثانی کی اردوشاعری کا اگر تجزیه کیا جائے تواس میں رنگ اقبال اور رنگ اختر شیرانی کے سوا کوئی نئی آواز مشکل سے ملے گی۔اس زمانے میں نوجوان شعراء کا طبقہ اقبال سے زیادہ اختر شیرانی کی طرف جھکنے لگا۔ ویسے بھی اب اقبال کی شاعری جس منزل پر آ چکی تھی اس میں دوسروں کی تقلید کی بہت کم گنجائش رہ گئی تھی۔اسدار خودی کی تدوین اقبال کے رنگ بخن میں بعض نئے اور پیج دار عناصر کوداخل کرتی ہے۔اس کے مقابلے میں بانگِ دراکی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس کی تقلید آسان تھی لیکن اب اقبال کا ذبنی افق زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ انھوں نے دوسرے شعراء کے اثر ات کواینے مزاج میں سمولیا تھا۔ نتیجہ بہ ہوا کہاس دور کے رنگ اپنانے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں جمیداور منظور حسین منظوراس دور کی شاعری کے رنگ کو پیش کرتے ہیں۔اسرار خودی میں کلام اقبال میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ بال جبریل تک پہنچتے پینچتی کی وہ منزل بھی آ گئی کہاب اقبال کے ہاں نہ رومی کارنگ زیادہ گہرا تھا نہ غالب جدا دکھائی دیتے ہیں نہ حافظ کی شیریں بیانی الگ سے جھانکتی ہے۔ بیرنگ آپس میں زیادہ گھل مل گئے اورا قبال کانکھرا ہوااسلوب سامنے آیا۔اس طرز کی شاعری کواپنانا بہت مشکل تھا۔ جن لوگوں نے اس دور کی شاعری کواپنے پیش نظر رکھا ہے، وہ عام طور برا قبال کے اسلوب کی صرف ظاہری صورت ہی کو اپنا سکتے ہیں۔ان میں وہ گہرائی اور عمق پیدانہیں ہوسکا جوا قبال کی شاعری کا مابدالامتیاز ہے۔ایسے مقلدین میں کامیابی صرف چندشعراہی کے حصے میں آئی ہےور نداکٹریدا قبالی الرمحض اقبال کے خیالات کو بے رنگ اور بےاثر انداز میں پیش کرنے تک محدود ہو گیا ہے۔اگرا قبال کی سوچ کا احاطہ ہوا ہے تو

ا قبال کااثر دوسرے شعرا پر

144

الفاظ کا جذباتی گریبان چاک ہوکررہ گیا ہے اورا گرشعراء شعریت کی طرف جھکے ہیں تو فکر میں وہ پرواز نہیں رہی، یہ منزل بڑی کھن ہے اس لیے کا میابی ہو نامعلوم۔ جولوگ اس دور کلام کو بہت پرواز نہیں رہی، یہ منزل بڑی کھن ہے اس لیے کا میابی ہو نامعلوم۔ جولوگ اس دور کلام کو بہت کھے کا میابی سے نباہ گئے ہیں، ان میں امین حزیں، حمید عرفانی، زیب ممانیہ لدھیانوی، شاکر صدیقی، آغاصادق، بشیر النسابشیر اور ڈاکٹر عباس لمعہ خاص طور ذکر کے قابل ہیں۔ اس مختصر مضمون میں اتن گئے گئے اکثر نہیں کہ ان شعراء پر مفصل روشنی ڈالی جائے اور ان کے رنگ کلام کا تفصیلی جائزہ لیا جائے میں اس کے اس لیے وہ شعرا جفوں نے آگے چل کر اپنا الگ رنگ پیدا کر لیا، ان کے مختصر مالات اور اقبالی رنگ کلام کے کچھنمونے نہیں کی جاتے ہیں۔

#### يهلا دور

(۱) ناظر حسین ناظم: اقبال کے ابتدائی دور کے ساتھیوں میں میر ناظر حسین ناظم نے بڑا نام پیدا کیا۔ لاہور کی ادبی محفلوں میں اقبالی رنگ کے بڑے ماہر تھے، سیدصاحب نے انجمن خابت اسلام کے اکتیت ویں سالانہ جلسے کے موقع پر حکیم فقیر محمد صاحب چشتی کی فر مائش پرتین دن میں ایک طویل نظم کھی۔ اس کی طبع ٹانی اپریل ۱۹۱۲ء میں مرغوب ایجنسی کی طرف سے ہوئی۔ ناظم صاحب کا یہ '' نغمہ تو حیر ز ۲۱صفحات پر ششم کی اور ہر شعر بانگِ در اگی اسلامی منظومات کی یاد تازہ کرتا ہے، پہلا بند ملاحظ فر مائے:

جب رخ وصدت پہ کثرت کی نقاب آئی نہ تھی نوبت ماکنت تدری ما الکتاب آئی نہ تھی محشر روبوش شور محفل تبجید تھا ساز ہے مصراب عود نغمہ توحید تھا ایک ہی تھا، ایک سے یہ لاکھ تک گنتی نہ تھی غمزہ کثرت سے وصدت کی ادا چھتی نہ تھی قدرت کامل تھی انس خلق انس جن نہ تھا جوہر واجب نما آئینۂ ممکن نہ تھا پرتو ڈالا نہ تھا، تخصیص نے تعمم پر پرتو ڈالا نہ تھا، تخصیص نے تعمم پر

اسايت اقبال

تھا احد موجود پر معدومیت تھی میم پر دور دورہ تھا ہو اللہ احد کا غل نہ تھا اک صراحی بادہ صافی سے پر تھی قل نہ تھا برق عالم سوز تھی میں تھا نہ برگ کاہ تھا ماسوا کچھ بھی نہ تھا اللہ ہی اللہ تھا کئے درگنجینہ بود کئے تنہائی و تنہا گئے درگنجینہ بود نغم توحید طوطی پس آئینہ بود

(٢) غلام بھيك نيرنگ: حلقه احباب مين مير غلام على بھيك نيرنگ بھى تھے۔ نيرنگ تمبر ۲ ۱۸۷ء میں دورانہ ضلع انبالے میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم انبالہ میں ہوئی، میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لا ہور میں داخل ہوئے۔ یہاں سے بی اے کیا،علامہ اقبال کی رفاقت انھیں اس زمانے میں میسرآئی۔ • ۱۹۰۰ء میں انھوں نے انبالے میں پر کیٹس شروع کی ، دوبرس گزار کرسرکاری وکیل ہو گئے۔۱۹۲۰ء تک اس عہد کی ہرتح یک میں شامل رہے۔اس کے بعد حار برس تح یک خلافت میں حصہ لیا۔ مسلم لیگ کی تحریک جب قائد اعظم کی قیادت میں ابھری تواس میں بڑھ چڑھ كر حصدليا اور ١٩٥٧ء مين ياكتان مين تشريف لے آئے۔ يہيں اكتوبر١٩٥٢ء مين آب نے انقال کیا۔اقبال کے ساتھ ان کے گہرے دوستانہ روابط تھے۔ پہلا مجموعہ کلام ۱۹۰۳ء میں مخزن پرلیں سے شائع ہوا۔ یہی مجموعہ بعد کو معمولی اضافے کے ساتھ'' کلام نیرنگ'' ہی کے نام سے فروری ۱۹۱۷ء میں فضل الہی مرغوب رقم صاحب نے مرغوب المجنسی سے ثالُع کیا جو چونسٹھ صفحات یر مشتمل ہے۔ دوسرا مجموعہ کلام''غبارا فق'' کے نام سے تھا۔اس کے علاوہ مرغوب الیجنسی کی طرف ہے ان کی بعض نظمیں الگ الگ بھی چھییں۔'' آہنگ عمل''''شرط زندگی''''نوائے انقلاب'' ''زبان حال'''' دردینہاں'' وہ چندنظمیں ہیں جوچھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی صورت میں شاکع ہوئیں اور بک گئیں۔ابتدا میں کلام نیرنگ پرا قبال کی چھاپ زیادہ گہری نتھی اورصرف کہیں کہیں جھلک مارتی تھی، جیسے' راگ' کے عنوان سے مالکوں کی دھن میں ان کی نظم کے بیابتدائی شعر: تا کجا روح فلک برواز کی درماندگی تا کجا یابندی دام قیود عضری

ہے گراں کانوں پے غوغا ہے مصاف ہست و بود

لائے کیونکر روح علوی آشیاں تاب شنود

ہاں درا کے راگ تو میرا پر پرواز ہو

رہنماے جادہ خلوت سراے راز ہو

دار وگیر عرصہ ہستی سے اکتاتا ہوں میں

زندگی کی کشکش سے سخت گھبراتا ہوں میں

ہاں ترے دیپک کی وہ اگلی سی طاقت ہے کہاں

اس کی آتش خیز عالم سوز قوت ہے کہاں

یہ مرے پندار کے تنکے جلا دے تو سہی

راکھ اس دھوکے کی ٹی کو بنا دے تو سہی

لیکن کلام کی پختگ کے ساتھ ساتھ اقبال کا بانگِ در اکے دوران کا مزاج ان پرزیادہ حاوی ہو گیا تھا۔'' آ ہنگ عمل' انھوں نے ۱۹۱۸ء میں کھی تھی ،اس کے چندا بتدائی شعر ملاحظہ ہوں:

کھے اے بلبل رنگیں نوا سوجھی ہے گانے کی گر جھے کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی یہ تیرے آشیانے کی یہ تیرے آرے سیدھے چار تیکے شاخ گلبن پر آبھی سے بجلیال ہیں فکر میں ان کو جلانے کی ابھی سوجھا بھی ہے بچھ کو کہ اب رنگ چن کیا ہے؟ بھی سوچھا بھی ہے تو نے ہوا کیا ہے زمانے کی یہ گل چیں، باغباں، صیاد، یہ ترے کرم فرما لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں ترے مٹانے کی سنجالے اپنے پر پرزے ترے سب ہم صفیروں نے ہر اک نے فکر کی ہے اپنے اپنے آشیانے کی مراک نو ہی غافل ہے مال کارگشن سے مگر اک تو ہی غافل ہے مال کارگشن سے ترے حسے میں آئیں غفلتیں سارے زمانے کی ترے حصے میں آئیں غفلتیں سارے زمانے کی

اساسات اقبال

اس طرح ان کی نظم'' تلاش محبت' اقبال کے رنگ میں کا میاب کوشش ہے:

اس قدر بے چین کیوں پھرتی ہے اے نتھی ہی جا ان علی ہور سے سر پر اٹھا رکھا ہے کیوں سارا مکاں؟

دودھ پی لے بھوک نے تجھ کو ستایا ہے اگر

وہ دھرا ہے دودھ چھوٹی سی پیالی میں ادھر

دودھ بھی پیتی نہیں تو؟ خیر لے تیرے لیے

گوشت تھوڑا سا منگا رکھا ہے یہ بازار سے

گوشت کو بھی تو نہیں چھوتی تو کوئی کیا کرے

گوشت کو بھی تو نہیں چھوتی تو کوئی کیا کرے

ہاں ستایا ہے کہیں شدت کی سردی نے تجھے

ہاں ستایا ہے کہیں شدت کی سردی نے تجھے

آ رضائی میں تجھے اپنی بٹھا لیتا ہوں میں

آ بخھے سردی کے حملے سے بچا لیتا ہوں میں

(۳) خان احمد حسین خان احمد: یہ بھی اسی دور میں اپنی کثیر تصانیف اور شخیم مجموعہ کلام کی وجہ سے یادر ہیں گے۔ ادبی حلقے ان کی افسانہ نگاری اور شاعری سے زیادہ ان کی ایڈیٹری کی وجہ سے یادر میں گے۔ رسالہ 'شباب اردو' انھوں نے جاری کیا اور بڑی طویل مدت تک اسے کا میابی سے چلاتے رہے۔ ۱۹۸۲ء میں پیدا ہوئے۔ خان بہا در ڈاکٹر مجمد حسین خان مرحوم آنر بری مجسٹریٹ لا ہور اور بانی میڈیکل کالج لا ہور کے فرزند تھے۔ لا ہور میں تعلیم پائی اور سول کے محکمے میں ملازم ہوئے۔ سب جج ہوکر ریٹائر ہوئے اور مدتوں پنشن پاتے رہے۔ نثر میں ناول ناولی کے علاوہ شکے سپیئر کے بعض ڈراموں کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ '' تذکرہ شعرائے بنجاب' کے مولف کی رائے میں ان کی تصانیف کی تعداد ڈیڑھ سوکے قریب ہے۔ ان کے کلام کا مجموعہ '' آب بقا'' کے نام سے شاکع ہوا، رنگ قبال میں نمونہ کلام ہے۔ نا

داغ دل مہر محبت ہے چھپا رکھا ہے عاقبت کے لیے کچھ ہم نے بچا رکھا ہے سوز کو شع نے چھاتی پہ لٹا رکھا ہے درد دل ہم نے کیلیجے سے لگا رکھا ہے

بخدا آنکھوں سے آنکھوں میں بٹھا رکھا ہے سات پردوں میں اسے ہم نے چھپا رکھا ہے واقعی شع کا جادو ہے ادا سے رونا کیسا پروانوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے

(۴) درگاسہائے سرور: مقلدین اقبال کا حلقہ محض احباب تک محدود نہ تھا۔ پنجاب سے باہر بھی اقبال اپنے معاصرین کومتا ٹر کرتے رہے۔اقبال کی زبان پراہل زبان حضرات عمو ماً حرف گیری کرتے تھے، تاہم اقبال کے اسلوب نے بعض اوگوں کو بہت متاثر کیا۔ بیرون پنجاب کے مقلدین میں درگاسہائے سرور جہان آبادی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔''یادگار رفتگاں'' کے مصنف جگر ہریلوی،سرور کی ولادت ۱۸۷۳ء بیان کرتے ہیں۔ جہان آباد پیلی بھیت کے ضلع میں ا کیے جیموٹا سا قصبہ ہے جہاں کاستھوں کے گھرانے میں منتی پیارےلال کے ہاں پیدا ہوئے۔ان کے والد حکیم پیارے لال برانی وضع کے بزرگ تھے لیکن سرور کو انھوں نے انگریزی تعلیم دلائی، طب بھی سکھائی اور گھریر فارس کی تعلیم بھی دی۔میٹرک بھی پاس کرایا۔ بڑا لاابالی مزاج رکھتے تھے۔ ۱۸۹۹ء سےان کا کلام'' مخزن''اور دوسر بےرسائل میں چھپتار ہا۔بعض اوقات اپنی تظمیں چے بھی دیتے تھے۔ چنانچہ بے شارر باعیاں پیارے لال شاکر میرٹھی کے نام سے شائع ہوئیں۔ ''امسیر خن'اوربعض دوسری نظمیں شاکر کی نہیں بلکہ سرور کی ہیں۔ان کی زندگی کا المناک حادثہوہ ہے جب ان کی بیوی اور اکلوتے لڑ کے کا انقال ہو گیا۔اس جا نکاہ مصیبت نے سرور کو دخت رز کےشیدائیوں میں بنا دیا۔آخراسی حالت میں۳ دیمبر ۱۹۱۰ء کوانقال ہو گیا۔ دفتر رسالہ''ادیب'' سے ان کا مجموعہ کلام'' جام سرور'' کے نام سے شائع ہوا جس کے بروف انھوں نے خود بڑھے تھے۔ دوسرا مجموعہ'' دفتر زمانہ'' کی طرف سے'' فخانہ سرور'' کے نام سے چھیا۔ کچھ مدت کے بعد غالبًا ۱۹۳۰ء میں دونوں مجموعوں کی نظمیں کیجا کر کے''خم کدہ سرور'' کے نام سےان کا تیسرا مجموعہ شائع ہوا۔اگر چەسرورزیاد ہ عرصه زندہ نہیں رہے کیکن اس مختصر مدت میں بھی نام پیدا کیا۔مرغوب ا یجنسی کی طرف سے ان کی بعض نظمیں کتا بچوں کی صورت شائع ہوئیں۔'' دنیا کی اجڑی ہوئی محفل''اور''سوزبیوه''میں اقبال کارنگ زیاده گہراہے۔ پہلا بندملاحظ فر مائے: عجب رفت بھری اے جارہ گر ہے داستاں میری جگر میں چگیاں لیتی ہے رہ رہ کر فغال میری

اعاليت الباليات البال

پند آئی نه آراکش تخیے او آسال میری اتارین بدهیال بیدرد، توژین چوژیال میری فلک نے چھین لیں مجھ سے شہانی چندریاں میری پہنتی سرخ جوڑا، ایسی قسمت تھی کہاں میری کہاں کا شوق زینت جل رہیں ہیں بڈیاں میری گراتی مجھ یہ اب برق ستم ہے بجلیاں میری ہوا کیا اے جوانی، وہ لڑکین کا مرے زیور كدهر بے طوق من كا؟ كہاں ہيں ہنسلياں ميرى لگائی آگ آرائش کو آخر سوز نالہ نے اڑی ہونٹوں کی مسی نکلے آ ہوں کا دھواں میری بہا جاتا ہے دل آکھوں سے خون آرزو ہو کر یہ رونا ہے، رہے گی، بے کسی یا رب کہاں میری بنایا ہے یہ کس کے سوگ نے ماتم نشیں مجھ کو تمنا نالہ کش میری ہے حسرت نوحہ خواں میری وه نقش نامرادی جون، سرایا درد جون، غم جون مرقع میں جہاں کے، آہ میں تصویر ماتم ہوں

(۵) چکبست: پنڈت برج نرائن چکبست ۱۸۸۱ء میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ شمیری پنڈت سے، ابتدائی تربیت فیض آباد میں ہوئی، پھر لکھنٹو میں اٹھ آئے۔ ۱۹۰۵ء میں کنیگ کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ ۱۹۰۸ء میں قانون کا امتحان پاس کر کے وکالت شروع کی اور بڑے کا میاب وکیلوں میں شار ہونے گئے۔ ۱۲ فروری ۱۹۲۲ء کو ایک مقدے میں رائے بر پلی تشریف لے گئے، سہ پہرکو لکھنٹو لوٹے کے لیے ٹیشن پر آئے، گاڑی میں بیٹے، دماغ پر فالج گرا اور زبان بند ہوگئی۔ ویٹنگ روم میں اتار لیے گئے۔ کے بجشام کو انتقال کیا۔ ان کے بڑے بھائی رائے صاحب پنڈت مہاراج چکبست ایکزیکٹو افسر لکھنٹو میونیاٹی گیارہ بجرات کو آپ کی لاش موٹر میں رکھ کر لکھنٹو لائے۔ ان کے کلام کا مجموعہ دمنے وطن' کے نام سے چیب چکا ہے۔ بقول

عبدالقادرسروری''قومی شاعری کاالہام چکبست نے اقبال سے حاصل کیا۔'' جگر بریلوی کی رائے ہیں ہے کہ معاملہ برعکس ہے اور اقبال نے چکبست سے اثر لیا ہے۔ کلام اقبال اور کلام چکبست میں گہری مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ اگر چہ منظومات کے جصے میں چکبست زیادہ تر انیس کا دامن پکڑ کر چلتے ہیں لیکن سیاسی شاعری میں اقبال و چکبست کی مماثلت بہت گہری ہے۔''خاک ہند'' چکبست کش مشہور نظم ہے۔ اس کے چند شعر ملاحظہ ہول:

اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے دریاے فیض قدرت تیرے لیے روال ہے تیری جبیں سے نور حسن ازل عیاں ہے اللہ رے زیب و زینت کیا اوج عزوشاں ہے ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر ضیا کی کرنوں سے گوندھتا ہے چوٹی ہمالیہ کی جین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری سارے جہاں پہ تھا جب وحشت کا ابر طاری چشم و چراغ عالم تھی سرزمیں ہماری شمع ادب نہ تھی جب یوناں کی انجمن میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں تیان میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں تیان کی انجمن میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں تیان کی انجمن میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں تابان تھا مہر دائش اس وادی کہن میں

یہ شعرا (جن کا ذکراوپر کیا گیا ہے) اقبال کے تقریباً ہم عمر ہیں۔ اس لیے بانگِ دراکا اثر ان پرناگزیر تھا۔ یہ رنگ شخن اپنانا تنا آسان ہے کہ متاخر شعرابھی اس کی زد سے نہیں ہی سکے ۔ قومی شاعری کی ساری تحریک اقبال کے اس ابتدائی کلام سے متاثر ہے، حتی کہ آج بھی جس کسی کوسیاسی شاعری کی ساری تحرور ہوتی ہے وہ بانگِ درا کے دور ہی کوسہار ابنا تا ہے۔ متاخر شعراء میں جوعمر کے اعتبار سے اقبال سے بہت چھوٹے ہیں ایک بڑی تعداد بانگِ درا کے طرز شعراء میں جوعمر کے اعتبار سے اقبال سے بہت چھوٹے ہیں ایک بڑی تعداد بانگِ درا کے طرز سخن کو اپنانے والوں کی موجود ہے۔ بعض نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرولی وارثی اور خان صابر خان خلیلی کا تذکرہ ' شاعرات اردو' میں مجہ جمیل بریلوی نے مقلدین اقبال کے سلسلے میں کیا

۱۷۱ اسات اقال

ہے۔ بشیرالنساء بیگم کا تذکرہ سرعبدالقادر نے اپنے مضمون میں کیا ہے۔ جس کا موضوع ہمعصر شعراء پرا قبال کا اثر ہے۔

(۲) بشیرالنساء بیگم بشیر: حیدرآبادی خواتین میں ہے جس خاتون نے نام پیدا کیا ہوہ بشیرالنساء بیگم (بشیر خلص) ہیں نصیرالدین ہاشی اپنی کتاب ' خواتین دکن کی اردوخدمات' میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پر گوشاعرہ ہیں۔ آپ کی تعلیم کسی مدرسے کی منت پذیر نہیں۔ شعر گوئی کا شوق بجپین ہی ہے۔ حیدرآباد کا شاید ہی کوئی زنانہ جلسہ ہوگا جس میں بشیر نے اپنا کلام سنا کر خسین حاصل نہ کی ہو۔ ان کی شادی مولوی ضامن علی صاحب حیدرآباد کی ہے ہوئی جو خود بھی حیدرآباد کی اسے ہوئی جو خود بھی حیدرآباد کی اے میں بشیر صاحب حیدرآباد کی ارائے میں بشیر صاحب حیدرآباد کی ایک میں بشیر صاحب حیدرآباد کے اچھے شاعروں میں شار ہو چکے ہیں۔ جیل احمد بریلوی کی رائے میں بشیر صاحب «میدرآباد کے ایک میں بشیر صاحب میں بشیر صاحب کی میں کی میں بشیر صاحب دعمہ کی کی کہ دو کا میں بشیر صاحب دعمہ کی کی دو کی کی دو کی میں بشیر صاحب دی کی کوئی کی دو کی میں بشیر صاحب دعمہ کی کی دو کی میں بشیر صاحب دعمہ کی کی کی دو کی دو

چھائے آثار خزاں جب گلتان ہند پر اور گھرے ظلمت کے بادل آسان ہند پر شبت مہر خامثی تھی جب دہان ہند پر تھا نہ حرف مدعا اک بھی زبان ہند پر زندگی اور موت کا احساس تک باتی نہ تھا کوئی اس اجڑے ہوئے ہے خانے کا ساتی نہ تھا

(۷) خان صابر خلیلی:

(۸) ولی وارثی: سرزمین پنجاب سے جن دوشاعروں نے اقبال کی شاعری سے اپنے چراغ روش کیے ہیں اور با مگِ درائی دورکو بڑی خوبی سے اپنے مزاج کا حصہ بنایا ہے، ان میں امرتسر کے ان دوشاعروں کا تذکرہ ضروری ہے۔ ان کا مجموعہ کلام (غالبًا ۱۹۳۸ء) میں بہار جادواں کے نام سے یکجاشائع ہوا۔ پنجاب اکا دمی ہال بازارامرتسراس کے ناشر تھے اور دیباچہ اختر شیرانی نے لکھا تھا۔ بقول اختر شیرانی ان دونوں کی'' قومی شاعری سرتا سراقبال کی تقلید کا خوشگوار نتیجہ ہے۔'' منظر بیشاعری میں اگرچہ بیدونوں کہیں کہیں اقبال سے الگ ہوگئے ہیں لیکن قومی شاعری میں اقبال کا رنگ ان کی تقلید کا خوشگوار نہیں جاری وساری دکھائی دیتا ہے۔خان صابر خلیلی کے رنگ تن کا نمونہ ہیہ: چیک اے مسلم حق آشنا برق تیاں ہو کر جوک رکھائی دیتا ہو کو شعلہ فشاں ہو کر

مٹا دے کفر کی ہستی کو تیخ خوں چکاں ہو کر نہ رعب در سے ڈر تو حرم کا پاسباں ہو کر صنم خانوں میں پیدا کر حرارت سوز ایماں کی عیاں ناقوس کی لے سے ہوگلبانگ اذاں ہو کر نہیں ہے ہمت و سطوت تری منت کش خیخر اتر جا سینہ کفار میں تیخ رواں ہو کر صنم کے بت تر نے نعروں کی گرمی سے پکھل جا ئیں فروزاں ہو رواق دہر میں سوز نہاں ہو کر دکھا کر جلوہ توحید سینوں میں بنا مکن دک اصنام میں حیب جا حرم کی داستاں ہو کر دل اصنام میں حیب جا حرم کی داستاں ہو کر

ولی وارثی کے کلام کانموندان کی نظم' والد مرحوم کی تربت' پر کے پہلے بند میں ملاحظہ فرمائیے:

قبلہ آرائے شفق ہے شاہد لیلائے شام مہر روش پی رہا ہے بادہ مینائے شام آسال ہے تیرگی کی دلایوں کی جلوہ گاہ میں پریشانی کی زد میں ان کے گیسوے سیاہ خواب کا جادو پھنکا ہے دیدہ بے خواب پر تیرتی پھرتی ہے دریائے ہوا میں خامشی تیرتی بھرتی ہے دریائے ہوا میں خامشی بندھ رہا ہے ظلمتوں کا بزم عالم میں سال بندھ رہا ہے ظلمتوں کا بزم عالم میں سال دل کہ ہے رنج وغم و اندوہ کے زیر اثر دل کہ ہے رنج وغم و اندوہ کے زیر اثر کھنے دارا بیتانی جذبات مضطر کھم ذرا میتانی جذبات مضطر کھم ذرا میتوں قسمت یہ کرنے دے مجھے ماتم ذرا میتوں قسمت یہ کرنے دے مجھے ماتم ذرا

اساسيات اقبال

### دوسرادور

اسراد خودی کی اشاعت سے اقبال کی شاعری کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو'' تقلید بانگِ درا'' کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، تاہم رنگ اقبال کے شائقین میں سے بعض اس میدان کے مرد بھی ہوئے ہیں۔ دوشاعروں نے اس طرز کوکا میا بی سے اپنایا ہے۔ اگر چہا حتیاط یہ کی ہے کہ بخر بھی وہی امتخاب کی ہے اور شاعری بھی اقبال ہی کی طرح فارسی میں کی ہے۔ ان میں کے شاعر حمید ہیں۔

(۹) حمید: حمید خلص کے کئی شاعر ہوئے ہیں۔ اس حمید کے تفصیلی حالات معلوم نہیں۔ نظم گوشاعر ہیں، انھوں نے غزلیں بھی کہیں ہیں ان کا مجموعہ شائع ہونے کی شاید نوبت ہی نہیں آئی۔ کلام کا مسودہ قلمی صورت میں میرے پیش نظر ہے میرے ایک شاگر دسیالکوٹ کے پرانی کتابوں کے کسی تاجر سے خرید کر میرے لیے لائے تھے۔ یہ مسودہ اول وآخر سے ناقص ہے۔ غالبًا ایک ایک ورق دونوں طرف سے کم ہے۔ آخری ورق پرایک مثنوی کے کچھا بندائی شعر موجود ہیں جن پر اسراد خودی کی چھاپ بہت گہری ہے۔ اور اسی کے جواب میں کھی گئی ہے۔ عنوان ہے اسراد خودی کی چھاپ بہت گہری ہے۔ اور اسی کے جواب میں کھی گئی ہے۔ عنوان ہے دیواب سرخودی'۔ چند شعر ملاحظہ ہوں جن میں مولا ناروم کے خلاف کھا گیا ہے:

ہوشیار اے بزم رندان ہوشیار مولوی بر خرمن ما زد شرار

روح او شد مست جام ارتقا ما بقا میداشتیم آمد فنا

> ڈارون را گشت رومی رہ نما از نوایش گشت مسلم بے نوا

گوسفنداست ونوا آموخت است عشوه و ناز و ادا آموخت است

> آن فقیهه ملت آوارگان آن امام امت بیچارگان

دعوی او نیست غیر از قال و قیل دست او کوتاه و خرما برخیل

ضعف را نام توانائی دھد بانگ نے اش قوم را اغوا کند

نالہُ نے اش دلیل انحطاط ہاتف او جبرئیل انحطاط

''رخت او در ظلمت معقول گم در کهتان خیال افگنده سم

آنچنان افسون نامحسوس خورد اعتبار از دست و چیثم و گوش برد

گفت سر زندگی در مردن است شمع را صد جلوه از افسردن است'

(۱۰) ملک منظور حسین منظور: دوسر ہے شعراء جنھوں نے اسداد خودی کے اسلوب کی پیروی کی ہے، ملک منظور ہیں۔ اس طرز کی شاعری میں وہ اقبال کے صحیح جانشین ثابت ہوئے ہیں۔ یوں تو انھوں نے اپنا طرز حفیظ اورا قبال کے رنگوں کو ملا کر نکالا ہے، کیکن غزلوں میں وہ رنگ قدیم سے جب بھی ہے ہیں۔ اقبال کی ہالِ جبریل والی غزلوں کے انداز کواپنا گئے ہیں، اگر چہ نظموں میں عموماً انھوں نے رنگ اقبال اور رنگ حفیظ کو یکجا کر دیا ہے لیکن اپنے فارس کلام میں وہ اسراد خودی کے رنگ تن ہی کو پیش کرتے ہیں۔

ملک صاحب میا نوالی کر ہنے والے تھے۔" جنگ نامداسلام" کی وجہ سے نام پیدا کیا۔
" جنگ نامداسلام" کی دوسری جلد کے دیباچے میں مولا ناعبدالمجید سالک کی رائے تو ہے کہ ملک صاحب اس میدان میں حفیظ سے بازی لے گئے ہیں اور جنگ نامہ، شاہ نامداسلام سے بہتر تخلیق ہے۔ تاہم ملک صاحب کواس کا دعویٰ نہیں ہے کہ آئھیں حفیظ کا مدمقا بل تسلیم کیا جائے۔ میا نوالی کے علاوہ ہڈالی میں زیادہ عرصہ تک ہیڈ ماسٹر ہے۔ وہاں سے ریٹائر ہوکر گوجرا نوالہ میں اللہ دنہ ماڈل ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر ہے۔ کم وہیش نصف درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ درسی کتابوں سے قطع نظر ملک صاحب کی ادبی کتابوں میں" جنگ نامداسلام" کی تین جلدیں اور کتابوں سے خطع نظر ملک صاحب کی ادبی کتابوں میں" جنگ نامداسلام" کی تین جلدیں اور " صدیث درد" کا خاصا حصہ فارسی میں ہے۔ نمونے کے طور پران کی نظام" پیام بعلمائے ملت پاکتان" کے چند شعر پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاں رنگ اقبال اپنے شاب پر ہے:

اساسات اقبال

اے گروہ وارث پیغیرال رہنما و رہبر خورد و کلال

سالک راه طلب را دشگیر این پیام از طالب منت پذیر

علم دین شع شبستان وجود مستیز از نور او برزم شهود

زینت هر قربه و شهر و بلاد محفل گیتی ازو روثن سواد

درمیان ظلمت کوے حیات سالکان را مشعل راہ نجات

مصدر سرمایی رشد و تمیز ملک و ملت را شعاع او عزیز

> پاسبان دولت سلطان و میر حافظ خودداری مرد فقیر

تغ او چون قطع استبداد کرد فیض جان بخشش چمن آباد کرد

از دم ہر عالم عفت شعار هست این سر حقیقت آشکار

هر که وارد دولت علم کتاب از وجودش دین و دنیا کامیاب

> سینهٔ او مخزن انوار حق فکر او جوینده اسرار حق

ان اشعار پر بهآسانی اقبال کا دھو کہ ہوسکتا ہے۔ وہی تر کیبیں ، وہی مصرعوں کی در دبست اور وہی خیالات کی تابنا کی موجود ہے۔

### تيسرادور

کلام اقبال کا تیسرادور جوبیشتر شعراء کی توجه کا مرکز رہاہے بالِ جبریل کا دور ہے۔ یہی زمانہ اقبال کی شاعری کی معراج ہے اور یہیں اکثر رنگ اقبال کو اپنانے والے مات کھا گئے ہیں۔امین حزیں سے لے کرآ غاصاد ت تک شعرا کا ایک خاصالمباسلسلہ ہے جس نے فلسفہ اقبال اور اسلوب اقبال کو اپنا ملک نظر بنایا ہے لیکن کا مما بی صرف چند شعراء کے جصے میں آئی ہے۔ اس نوع کی کا مما ہے مثالیں ملک منظور حسین منظور ، امین حزیں ، زیب عثانیہ لدھیا نوی ، ڈاکٹر عباس علی خان لمعہ ، شاکر صدیقی ، ماہر القادری ، ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی اور آغا صادق کے ہاں دکھائی دیتی ہیں۔ ملک منظور کے ہاں ہال جبریل کی غزلوں کا رچا ہوا تغزل پایا جاتا ہے۔ اقبال کی زمینوں میں اس رنگ کے کا میاب شعر کہنا بڑی بات ہے اور ملک صاحب نے اس میدان میں بھی کا میا بی حاصل کی ہے ۔ ان کے تاز ہ ججوعہ کلام کی بعض غزلیں اسی رجحان کو بخو بی ظاہر کرتی ہیں۔

(۱۱) امین حزین: امین حزین دور حاضر کے ممتاز شعرامیں سے ہیں۔خواجہ محمتے پال نام، امین حزین خلص، ۱۸۸۴ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی احمد دین تھا۔ ابتدائی تربیت مش العلما مولوی احمد حسن نے کی۔ انگریزی تعلیم مشن ہائی سکول اور مشن کالج سیالکوٹ میں ہوئی۔ پہلے ڈاکٹر بننے کا شوق ہوا، مگراس سے طبیعت کوکوئی منا سبت نہ تھی، اس لیے ملازمت کرلی۔ انڈین اسٹیٹ پولٹیکل ایجبنی گلگت کی ملازمت سے ریٹائر ہوئے۔ خان بہادر کا خطاب پایاان کی شاعری کی عمر پیاس برس سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ پیام یار کے غزل گویوں میں خطاب پایاان کی شاعری کی عمر پیاس برس سے کسی طرح کم نہ ہوگی۔ پیام یار کے غزل گویوں میں مشتمل ہے۔ فارق میں ہی شعر کہتے تھے اور خوب کہتے تھے۔ رسالہ نگار، معارف، ساتی اوراد بی ونیا میں کسی زمانے میں ہر پر چے میں ان کی ایک نظم ضرور ہوتی تھی۔ دن میں چیسات نظمیس غزلیس بے میں کسی زمانے میں ہر پر چے میں ان کی ایک نظم ضرور ہوتی تھی۔ دن میں چیسات نظمیس غزلیس بے میں ان کی ایک نظم ہوا تھا۔ بقول مولف'' تذکرہ وجد پر شعرائے اردو''امین حزیں اصلاحی، اخلاقی اور خطیانہ شاعری کے علم بردار ہیں۔ ان کے خیالات فکرا قبال سے اس درجہ میں امین کی مرتب کی رائے میں امین حزیں نظم میں علامہ اقبال کو اور غزل میں مرزا غالب کو استاد مانتے ہیں۔ یوں تو ان کا سارا کلام حزیں نظم میں علامہ اقبال کو اور غزل میں مرزا غالب کو استاد مانتے ہیں۔ یوں تو ان کا سارا کلام حزیں نظم میں علامہ اقبال کو اور غزل میں مرزا غالب کو استاد مانتے ہیں۔ یوں تو ان کا سارا کلام حزی میں دوبہ واسے۔ تا ہم یہال نمونے کے طور پر چنر شعر پیش کے جاتے ہیں:

مرد مومن کی شان پیدا کر اے کف خاک جان پیدا کر ہے خطاب تخلقوا کس سے آپ اپنا جہان پیدا کر ١٨٠ اساسيات اقبال

درد دل اصل میں تھا ولولۂ جوش نمو جس سے یہ دانۂ ناچیز شجر ہو کے رہا میں نہ کہتا تھا کہ لے دیدہ تر ضبط سے کام خون دل ہو کے رہا خون جگر ہو کے رہا

(۱۲) زیب عثانیہ: اقبال کی بالِ جبریل کا تتبع کرنے والوں میں امین خزیں کے ساتھ ساتھ درجہ عثانیہ کا نام بھی لیا جاسکتا ہے۔خاتون شعرامیں وہ ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔مقلدین اقبال کی صف پرنظر ڈالی جائے تو بھی (ضخامت کے اعتبار سے اگر چہان کا کلام زیادہ نہیں)

کلام اقبال کے باطنی حسن کوجس طرح زیب نے اپنی شاغری کی جائی بنایا ہے، اس کی مثال دوسر سے شعرا کے ہاں ذرا مشکل سے ملے گی۔ زیب عثانیہ کا نام تا جورتخلص زیب عثانیہ خاندانی نسبت ہے۔ ۱۲ وسمبر ۱۹۱۳ء کولد ھیانے کے ایک متوسط افغان گھر انے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے پچاخان غلام محمد خان یکتا نے تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ شعروشاعری کا شوق بھی ابتداء ہی سے تھا۔ فروری ۱۹۳۳ء میں شادی ہوئی۔ ان کے خاوند بہاؤالدین پھوپھی کے لڑکے سے جو حکمہ نہر میں ہیڈ ڈرافش مین کے عہدے پر فائز سے۔ بچپن کا شاعری کا شوق چلتا رہا ہیکن زیب کی شہرت ۱۹۳۷ء میں ہوئی جبکہ لا ہور کے آل انڈیا کے مشاعرے میں انھیں طلائی تمغہ ملا۔ دیب کی شہرت ۱۹۳۷ء میں ہوئی جبکہ لا ہور کے آل انڈیا کے مشاعرے میں انھیں طلائی تمغہ ملا۔ ان طرح انجمن جمایت اسلام کی گولڈن جو بلی پر بھی انعام حاصل کیا۔ ۱۹۳۹ء میں مجموعہ کلام اور سے اندار کلام پر شمل ہے۔ '' تذکرہ شاعرات اردؤ'' کے مولف نے ان ادیب لدھیانوی کے تعارف اور مولانا مرتضی احرمیکش کے پیش لفظ کے ساتھ شائع ہوا۔ ۱۳۳۷کا صفحات کا بیخت مجموعہ بڑے جا ندار کلام پر شمل ہے۔ '' تذکرہ شاعرات اردؤ'' کے مولف نے ان کے کلام کا تجزیہ تھی کیا ہے اور اقبال میں افران میں تفصیلی بحث کی ہے۔ ''جدید تذکرہ شعراء اردؤ'' کے مولف نے ان کی رائے بھی کم ویش بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں' تاثرات اقبال کو اپنے اندر جذب کرنے کا نتیجہ یہ جاتی ہی میں جو خاتم کی مولیقت پائی کی رائے بھی کم ویش بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں' تاثرات اقبال کو اپنے اندر جذب کرنے کا نتیجہ یہ کی رائے بھی کم ویش بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں' تاثرات اقبال کو اپنے اندر جذب کرنے کا نتیجہ یہ کی رائے بھی کم ویش بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں' تاثرات اقبال کو اپنے اندر جذب کرنے کا نتیجہ بھی کی رائے بھی کم ویش بھی ہو میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں' تاثرات اقبال کو اپنے اندر جذب کرنے کا نتیجہ بھی کی رائے بھی کم ویش بھی ہو ۔ وہ فرماتے ہیں' تاثرات اقبال کو اپنے اندر جذب کرنے کا نتیجہ بھی

ہوا ہے کہ محتر مہ کافکر واسلوب دونوں اقبال کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے۔ آپ کے بہاں بھی عمل کی تلقین، خودی کا درس اور اقوام، مشرق بالحضوص اسلام کی بیداری کا پیام ملتا ہے۔ بعض جگہ انکی آ واز پر تچ تچ دانائے راز کی آ واز کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ " ''متاع حرم'' کے پیش لفظ میں مرتضی احمد خان میش کتاب کے دوسرے جھے'' نیستان نالہ'' کے بارے میں خاص طور پر توجہ مبذول کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

'ان نظموں میں حکیم الامت حضرت علامه اقبال کے انداز بیان اور خیالات کی جھلک بہت نمایاں طور پرنظر آرہی ہے۔ اقبال کے انداز نے عصر حاضر کے بہت سے شاعروں کومتا ترکیا ہے اورا کثر سخن گو حضرات ہرا نداز میں ان کا تنتج کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر میں بیکہوں کہ محتر مدزیب عثانیہ کو اس امر بیخی اقبال کے انداز کا انباع کرنے کا معاملہ میں جو کا میا بی حاصل ہوئی ہے، وہ اس دور کے بہت کم شاعروں کے حصے میں آئی ہے تو غلط اور بے جانہ ہوگا'' ان کے اس رنگ شخن کا نمونہ ملاحظ فرم ائے:

تو صاحب تدبیر نه میں صاحب تدبیر به موقوف ہے ہر قوم کی تقدیر مغرب کی نظر کیف امارت سے پر از خواب مشرق کی نظر کیف امارت سے پر از خواب سازش میں جہال شام کو سح نفس و خرد ہوں انسانیت اس ملک میں ہے ہے کس و دلگیر بولا کہ خودی اور خدائی میں نفاوت یزداں سے جو پوچھی گئی ادھام کی تفییر تو آج جسے زیب گلو دیکھ رہا ہے کیا جانے یہی چیز ہو کل تیری گلو گیر قومیں جو ہمیشہ نشہ حال میں تھیں مست قومیں ہو تومیں راہ پہ جور فلک پیر اے آیا انھیں راہ پہ جور فلک پیر اے آیا نومیں راہ پہ کوشش تزویر اے ناکام رہی غرب کی بیہ کوشش تزویر

الماسيات اقبال

(۱۳) ڈاکٹرعباس علی خان کمعہ: ڈاکٹر کمعہ اقبال کی تربیت ہے بھی بہرہ یاب ہوئے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ٹونڈ پورہ مشرقی خاندیس ہی پی کے جا گیردار تھے۔ معالج تھے کین ساتھ ہی ساتھ شعروشاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال کی ان سے خطو کتابت رہی اور بیا پند کار ہین ان سے اصلاح بھی لیتے رہے۔ ان کے مجموعہ کلام'' تقدیرام'' کانام بھی علامہ اقبال کی پند کار ہین منت ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی ہی میں لمعہ صاحب نے اپنا مجموعہ کلام تربیب دے لیا تھا۔ (لیکن چپنے کی نوبت م 194 ء تک نہیں آئی تھی ) اقبال نامه حصہ اول میں ان کے کلام کے بعض نمونے ملتے ہیں۔ ''دبیوں'' پر ان کی نظم اقبال کی اصلاح کے ساتھ مکا تیب کے اس مجموعے میں حجب چکی ہے۔ اس کے علاوہ عقیدت کے طور پر دوشعر بھی اس مجموعے میں ملتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں:

خودداری عشاق ہے ہر بات میں تیری گیرندہ آفاق ہے تیری ہی فقیری پرکیف دعاؤں سے تری مرد خود آگاہ زندہ ہے زمانے میں فقیروں کی امیری

(۱۴) شاکر صدیقی: اقبال سے پر خلوص عقیدت ان سبھی شعرا کا طرہ امتیاز ہے لیکن غلام حسین شاکر صدیقی، اقبال سے والہا نعشق رکھتے ہیں۔ علامہ سے ان کی خطہ و کتابت کئی سال رہی اوراس دوران میں انھوں نے علامہ سے بعض نظموں پر اصلاح بھی لی۔ اقبال کی یاد میں انھوں نے ''یا دقلندر'' کے نام سے ایک جموعہ بھی تیار کیا تھا۔ جس میں علامہ کے خطوط کے علاوہ انکی تعریف میں شاکر صاحب کی نظمیں بھی تھیں ۔ یہ جموعہ امرت سرسے چھپتے چھپتے فسادات کی نذر ہو گیا۔ اسی عنوان سے شاکر صاحب کی نظمیوں ''رسالہ ماحول'' راولپنڈی کے پہلے پر ہے میں شاکع ہوا۔ جس میں انھوں نے اپنے اور اقبال کے روابط پر روشنی ڈالی۔ شاکر صاحب آٹھ کتابوں کے مصنف ہیں لیکن میسب کی سب غیر مطبوعہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک افسانوں کا مجموعہ ایک تاریخی ناول اور ایک ڈرامہ بھی انھوں نے لکھا۔

ان کی نظمیں، ہمایوں، بہارستان اور رومان میں شائع ہوتی رہیں۔شاکر کی پیدائش مئی ۱۸۸۵ء میں ہوئی۔۳۰۱۹ء میں دسویں پاس کی اوراس کے بعد انجینئر نگ سکول لا ہور میں دوسال رہ کراوورسیری کا امتحان پاس کیا اور ملازم ہوگئے۔ پنجاب کے مختلف حصوں میں نیز بلوچستان میں ملازمت کرتے رہے۔ جون ۱۹۴۵ء میں ملازمت سے سبکدوش ہوکرا پینے وطن گو جرانوالہ آگئے۔

ا قبال کااثر دوسر ہے شعرایر

IAP

یہاں کچھ عرصہ میونیل کمیٹی میں ملازمت کی۔اچا نک آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ لیہ میں انھیں فالج ہوگیا۔علامہ اقبال کی ذات سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔۱۹۱۲ء سے علامہ اقبال سے راہ ورسم پیدا ہوگئی کیکن شاگر دی کا سلسلہ زیادہ درینہ چل سکا۔اس لیے۱۹۲۳ء کے لگ بھگ علامہ تا جور کے حلقہ عقیدت میں داخل ہوئے کیکن مزاج پراقبال کارنگ ہی غالب رہا۔فنی کھاظ سے ان کا کلام ابھی تک پھن جگہ خام ہے، کیکن قطعات میں اقبال کے رنگ میں کا میاب بھی ہوئے ہیں۔مثلًا

زمیں سے ایک شب پوچھا قمر نے مری قسمت میں کیا منزل نہیں ہے کہا اس نے کہ اے پروردہ خور محیط چرخ پر ساحل نہیں ہے

(10) ماہر القادری: ماہر القادری کا شار بھی ضروری ہے۔ ان کا مفصل تذکرہ ''اوراق گل' جدید تذکرہ شعرائے اردواورداستان کے نوجوان شاع نمبر میں ملے گا۔ منظور حسین نام ماہر خلص ۔ سال ولا دت ۱۹۲۴ھ یعنی ۱۹۰۸ء قصبہ کسیر کلان ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بھی شاعر شے اور ظریف تخلص کرتے تھے۔ سات سال کی عمر میں والدہ کا اور اٹھارہ سال کے من میں والد کا سامیہ سرسے اٹھ گیا۔ ۱۹۲۴ء میں الہ آباد سے میٹرک کے امتحان میں شامل ہوئے، ناکام رہے۔ دو سال بعد علی گڑھ سے کا میاب ہو گئے۔ ۱۹۳۳ء میں بلاد اسلامیہ کا سفر کیا۔ حیدر آباد رکن ) میں مقیم رہے اور ۱۹۲۰ء تک آخیں دکن میں دیں برس ہو چکے تھے۔ حیدر آباد کے بعد جندے میکی میں اور پھراسین وطن میں رہے۔ تقسیم کے بعد کراچی آگئے اور وہیں سے فاران نکا لئے دیندے میکی میں اور پھراسین وطن میں رہے۔ تقسیم کے بعد کراچی آگئے اور وہیں سے فاران نکا لئے دیندے میکی میں اور نیر اللہ کا اثر غراوں میں کم لیکن نظموں میں زیادہ نمایاں ہے۔ اقبالی طرز مجموعے چھپ چکے ہیں۔ اقبال کا اثر غراوں میں کم لیکن نظموں میں زیادہ نمایاں ہے۔ اقبالی طرز کی غزل کے چندشعم ملاحظہوں:

فرصت آگہی بھی دی لذت سے خودی بھی دی موت کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے آگہی بھی دی سوز درون عطا بھی کی جرات عاشقی بھی دی ان کی نگاہ نے غم ہی نہیں خوشی بھی دی الاسات اقبال

اس نے نیاز و ناز کے سارے ورق الٹ دیے دست خلیل بھی دیا صنعت آزری بھی دی دام تعینات میں دیدہ و دل الجھ گئے سوز یقین کے ساتھ ساتھ لذت کافری بھی دی

ں طرح نظم کارنگ بھی دیدنی ہے:

وہ تیخ ہے دراصل مسلماں کی وراثت جو تیخ کہ اقوام کی تقدیر بدل دے تو رزم کا خوگر ہے تجھے بزم سے کیا کام تہذیب کے ہر پھول کو چٹکی سے مسل دے پھر نان جویں مائل خیبر شکنی ہو اے کاٹل خدا پھر گھے توفیق عمل دے کاٹل خدا پھر گھے توفیق عمل دے کہ تک خس و خاشاک کی البحض میں رہے گا طوفاں ہے تو الوئد کی چوٹی سے گزر جا دنیا تجھے مرنے کی بھی مہلت نہیں دے گی ناموں حمر ہے جو مرنا ہے تو مرجا ناموں حمر ہے جو مرنا ہے تو مرجا

(۱۲) عرفانی: ڈاکٹر عبدالحمید عرفانی نے اقبال کے قدردانوں میں بڑا نام پیدا کیا اور "رومی عصر" کھے کرا قبال کے دوال سے انھیں بڑی مدت سے عقیدت رہی۔ ۱۹۰ء میں خواب صاحب مغلانوالی ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم چوال سے حاصل کی اور صادق البجرٹن کالج بہاولپور سے ۱۹۲۷ء میں ایف اے اور پرنس آف ویلز چوال سے حاصل کی اور صادق البجرٹن کالج بہاولپور سے ۱۹۲۷ء میں ایف اے اور پرنس آف ویلز کالج جموں سے ۱۹۲۹ء میں بی اے کیا۔ پھے عرصہ لا ہور میں اور پھر گور نمنٹ ہائی سکول کوئٹ میں ٹیچر ہوگئے۔ اس ملازمت کے دوران ۱۹۳۳ء میں پنجاب یو نیورٹی سے ایم اے (فارس) کیا۔ تقسیم برصغیر کے بعد راجہ غضن علی خان کے سفیر ایران ہونے پرعرفانی ایران میں پریس اتاثی ہوگئے۔ اس کے بعد چند برس حکومت یا کستان کے فارسی رسائے" ہلال" کے مدیر سے اور اسی ملازمت کے دوران پنجاب یو نیورٹی سے ملک الشعر ابہار پرایک تحقیقی مقالہ کھوکر پی آجی ڈی کی ڈگری ۱۹۵۲ء

میں حاصل کی۔ پھر پاکستانی سفار شخانے میں تہران میں مقیم رہے۔ گئی کتابوں کے مصنف ہیں، پچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور سیالکوٹ میں مدنون ہوئے۔''رومی عصر''''ا قبال ایرانیوں کی نظر'' میں دو کتابیں اقبال پر ایران اور کراچی سے شائع ہو پچکی ہیں۔ فارسی میں بھی ان کی تصانیف ہیں۔ فارسی میں انکا کام زیادہ ہے لیکن اقبال کو بھی نہیں بھولے۔ جس زمانے میں عرفانی اردوشاعری کرتے شھان دنوں اقبال کی بہت شہرے تھی۔ عرفانی کے کلام میں اقبال کا اثر بہت نمایاں ہے:

نمود حسن کیا ہے اور نگاہ پرفسوں کیا ہے

کے معلوم ہے فرزائلی کیا ہے جنوں کیا ہے

تلاش راحت جاوید ہے وجہ سکوں مجھ کو

خدا جانے سکوں کیا ہے سکوں کیا ہے

سراب آرزو سے ہے فریب زندگی لیکن

فریب زندگی میں کاوش درد دروں کیا ہے

(۱۷) آغا صادق: آغا صادق کی اردواور فارسی شاعری اقبال ہے متاثر ہے۔ وہ مدت سے کوئٹہ کے گورنمنٹ کالج میں شعبہ فارسی کے صدرر ہے۔ ۱۹۴۸ء میں ان کان کلام ہمایوں' اور بعض دوسرے بلند پایہ رسائل میں مسلسل شائع ہوتا رہا۔ ۱۹۵۰ء میں انھوں نے اپنا کلام سرعبدالقادر مرحوم کی خدمت میں پیش کیا تھاجس کی انھوں نے اپنے ایک مقالے میں بڑی داددی تھی۔''ہمایوں'' میں جوائی اردوظمیں شائع ہوئی میں ان میں رنگ اقبال بہت نمایاں ہے۔ اس طرح''ہلال'' (فارس) میں ان کا فارس کلام جووقاً فوقاً شائع ہوتار ہاہے، اس اثر سے خالی نہیں ہے۔ فارس کلام کانمونہ ملاحظہ ہو:

عیار پختگی ہا فطرت خامے کہ من دارم کہ آغازے شود غماز انجامے کہ من دارم طرب ہا چہرہ کبشاید ز آلامے کہ من دارم دھن شیریں شود از تنی کامے کہ من دارم اگر کوہ الم باشد پر کامے شود برمن دمد صبح طرب از ظلمت شامے کہ من دارم اسات اقال ۱۸۲

نگاه عقل کونه از ولم ماب و جے گیرد فلاطون کورشد از رشک الهامے که من دارم مرا نگ است صادق صید مرغ ناتوال کردن که صد شهباز افند اندر آل دامے که من دارم

ا قبال کے ان پرستاروں کی فہرست بہت طویل ہے، اس میں عبدالرحمٰن طارق اور بعض دوسرے شاعر بھی آ جائے ہیں۔ لیکن مقالہ پہلے ہی خاصا طویل ہو گیا ہے اس لیے اس داستان کو بہیں ختم کیاجا تا ہے۔

ہاں چلتے چلنے اتناعرض کردوں کہ اقبال کی شخصیت بہت بڑی تھی۔وہ گردو پیش پر چھا گئے۔ ان کا معاصر ہوکر ان سے بچنا محال تھا۔ اس کڑی آز مائش سے تقریباً ہر معاصر شاعر کوگز رنا پڑا ہے۔ بعض جلد ہی اس پیچاک سے نکل گئے ۔ بعض اسی کے ہوکررہ گئے ۔ جواقبال کے زیرا ثر آگئے اس کو بسااوقات ان کی قیمت بڑی مہنگی اداکر نا پڑی ہے۔ اپنی انفرادیت کی قربانی کوئی بہت چھوٹی قربانی نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا فیصلہ مستقبل کے ہاتھوں میں ہے۔



# ا قبال اور چغتا ئی

(1)

عبدالرطن چنتائی نے شعری مجموعوں کو مصور کرنے کے لیے جس فنی سفر کو اختیار کیا اس میں عمر خیام، غالب اور اقبال کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔خیام، چنتائی کے رومانی میلانات کا اشاریہ ہے۔ غالب کی مدد سے چنتائی نے مغل طرز بودوباش کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ چنتائی نے اقبال میں اسی فکری پس منظر کو نا آسودہ اور بظاہر دیے ہوئے احساسات کی ترجمانی کا وسید بنایا۔ شعراقبال کی تدمیس کار فرما ممل اور حرکت کے مقابلے میں چنتائی کی توجہ جلال وجمال کے بعد زیادہ توجہ فکری عضر کی طرف زیادہ رہی ہے۔ 'مثل چنتائی'' میں جلال وجمال کے بعد زیادہ توجہ فکری عضر کی طرف یے اور ممل اور حرکت سے رغبت کا سراغ نہ ہونے کے برابر ہے۔

مجردتصورات کوجسمی بافت میں ظاہر کرنے کے لیے چغائی نے جلیل القدر شخصیتوں پرزیادہ النفات کیا ہے جو اقبال کے محبوب کردار ہیں۔ اور نگزیب عالمگیر، ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایو بی بخنی کاشمیری، ہارون الرشید، بابر، ہمایوں اور جہا نگیر کی شہبیں جلال کے عناصر کی شناخت کا ذریعہ ہیں نسوانی پیکروں میں حضرت فاظمیہ، شرف النساء، زبیدہ خاتون، نور جہاں اور زیب النساء جمال کے ان اوصاف کی نمائندگی کرتی ہیں جس میں وقار اور متانت کے بورے جو ہر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس طریق انتخاب نے چغتائی میں جسیمی عمل کوآسان کر دیا ہے۔ وہ اقبال کے مجرد تصورات اور تلمیحات والے اشعار کو بھی انھی کرداروں کے حوالے سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ اس میں شہید کاری گئوائش نکل آتی ہے۔ کلام اقبال میں عمل اور حرکت کی کثر ت اور چغتائی کے مزاج میں ان کا فقد ان ہے، لیکن ایک بالغ نظر فن کاری طرح چغتائی نے تلافی کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ بعض اوقات عمل اور حرکت کو تصاویر کے پس منظر سے منسلک کر دیتا ہے اور اس

الاسات اقال المسات اقال

طرح فکرا قبال تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ مجھی بھی اس کی تلافی فکری عضر کی شمولیت سے بھی ہوئی ہے۔ چفتائی کی' قدرت خط کشی' نے اس کا موقع پیدا کیا ہے۔ اس طریق تصور کاری نے چغتائی کے لیے داخلی احساسات کوشامل کرنے کی راہ بھی ہموار کر دی ہے۔وہ اپنی ذات کی تشفی رومانی فضااورلطیف مناظر سے کرتا ہے، جب وہ اقبال کے بنیادی فکری رجحانات کوعلامتوں کے ذریعے گرفت میں لیتا ہے تو فضااور تاثر کو خاص اپنی ذات کے حوالے سے پیش کرنے سے گریز نہیں کرتا۔وہ ماحول اور تربیت کے لحاظ سے اقبال سے مختلف ہے۔اس کے فنی مزاج کی تہذیب مختلف ماحول میں ہوئی ہے۔اس کے ہم عصر رومانی تحریک کے دلدادہ رہے۔اس بنا پراس نے ا قبال کی پیندونا پیندتک اینے آپ کومحدوز نہیں کیا۔ فکرا قبال کے بعض بنیادی اجزا کو خلیقی باز آ فرینی کی مدد سے حاصل کر کے اس نے آئی ذات کے اظہار کے لیے بھی موقع فراہم کرلیا ہے۔اس سے چغتائی کے ذاتی میلانات کی نشاندہی ہوتی ہے۔اقبال مغل تدن کو مجموعی طور پر زوال آمادہ کلچر کی علامت جانتے تھے۔ چغتائی مغل تہذیب کے شیدائی ہیں اوریہی چیزان کےایئے جمالیاتی عناصر سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ نور جہان، جہانگیراور دوسرے مخل شنرادے اور شنرادیاں اگر چہاقبال کے ہاں بانگِ درا کے بعدگم سے ہو گئے ہیں لیکن چغائی کے فن میں ان کی جھلکیوں کا غالب حصہ آخرتک موجود ہے۔ چغائی جب بیرون برصغیری طرف متوجہ ہوتے ہیں،ان کی نگاہیں بنوعباس کے دور کوالف لیلہ کی عینک سے دبیعتی ہیں۔اس سے پوری فضا ایک خاص طرح کے طلسماتی رنگ میں ڈوب گئی ہے۔ ظاہر ہے بیانداز نظرا قبال سے مختلف ہے۔سبب شایدیہ ہے کہ چغتائی،اختر شیرانی کے دور کی رومان پیندی ہے متاثر تھے اور اقبال کاخمیر اس کے مختلف عناصر سے تشکیل پذر ہوا۔ا قبال سپین کے سرز مین کوفن تغییر کے اعتبار سے مسلمانوں کی فن کاری کا نقطہ عروج گردانتے ہیں۔ چغتائی کومصرکے آ ثارفند بمہذیادہ لبھاتے ہیں۔فراعین مصر، چغتائی کےنز دیک انسانی انا کاوہ روپ ہیں جہاں خودی کی بیداری ،انسانی خودسری اوراعتاد وعظمت کے جملہ عناصر کچھاس طرح گھل مل گئے ہیں کہ قدیم مصری تہذیبی سرمایہ سلمانوں کی فکری زندگی کا ایک مربوط حصہ بن گیا ہے۔

**(r)** 

چغتائی کی رومان پسندی مغل تہذیب کی نفاست پر مرکوز ہے۔صحرا میں آ ہو کا بے با کانہ خرام، مجنوں اور لیل کی ملاقاتیں پیش منظر میں اور پس منظر میں باغ وراغ، اور مغل فن تعمیر کے اقبال اور چنتائی

نمونے اس کے اس جذباتی رویے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنس بھی چغائی کا پہندیدہ موضوع ہے۔ قرون وسطی کے ڈھلے ڈھالے اور گھیر دارلباسوں میں جسموں کی نمائش اسی رومانی ذوق وشوق کو ظاہر کرتی ہے جس کا اقبال کے ہاں کوسوں پہنہیں۔ چغتائی کافن ہندومصوری کی شاہراہ سے ہوکر گزراہے اس لیے کرشن اور اس کی گو بیاں بھی فنی لحاظ سے اہم کر دارادا کرتی ہیں۔ ''مرقع اجتنا اور ایلورا کے غاروں میں مصوری کے دیواری نمونے چغتائی کو بار باریاد آئے ہیں۔''مرقع چغتائی'' میں ''شہرت' کے موضوع پر تصویر چغتائی'' میں بھی اس کے آثار موجود تھے۔''عمل چغتائی'' میں ''شہرت' کے موضوع پر تصویر درحقیقت ایک مندر کی چوکھٹ پر دیوداسی کو پیش کرتی ہے۔تاریک فضا میں ہندو طرز تغیر کی محراب، عورت کے سر پر روثن دیا، جسمانی خطوط کی تراش خراش اور نیم عریاں سینے کی بھین بجاریوں کے لیے کھلا چینئی ہے۔ یہ عورت اس خواہش کی تجسیم ہے کہ مندر کو دراصل دیوی کی بجائے اس کی پوجا کے اس کی پوجا کے لیے وقف ہونا چا ہے تھا۔

ہندو کچر کا بدرخ چغتائی کی دوسری تصاور میں معیاری حسن کے نمونوں کا روپ دھار گیا ہے۔ عورتوں کی بڑی بڑی سڈول چھا تیاں اکثر ان زاو بول سے پیش ہوئی ہیں جواجتا کے غاروں میں پائی جاتی ہیں، چغتائی کی نظر میںعورت کےحسن کا جسمانی اظہاراس کے سینے سے ہوتا ہے، اور باطنی اظہار آنکھوں ہے۔ا قبال اس مفرو ضے کونہیں مانتے تاہم آنکھوں کی گویائی کے قائل ہیں۔اقبال کےاشعار کی فکری سطح کو چغتائی نے بالعموم آنکھوں ہی کےحوالے سے بیان کیاہے۔ ا قبال کے مرد قلندر کی آئکھیں ،خرقہ پیش کی نگہ نیم باز ،مردمومن کی کم آمیزی ،قلندر کی خمار آلود آئکھیں..... پیسب چغتائی کےاس فنی کمال کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جس سے اقبال کےاشعار کی تجسیم ممکن ہوسکی۔ چغتائی حسن کی نقش گری میں اقبال سے زیادہ اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں حسن کے معیاری نمونے مکمل طور پرمشرقی ہیں۔ بیمشرقیت اقبال کی مشرقیت کے مقابلے میں زیادہ لطافت و جمال کے عناصر رکھتی ہے بلکہ اس میں مردانہ اوصاف سے زیادہ انسانیت کی جھلک یائی جاتی ہے۔ بیمشرقیت اس کےفن میں کئی طرح سے ظاہر ہوئی ہے۔ آئکھیں، ہاتھ اور ہونٹ چغتائی کے فن میں اہم ہیں۔چشم دنبالہ دار ہویا بادام سے مشابہ آئکھ، چغتانی کے لیے پرکشش ہے۔موٹے ہونٹ جنسی کشش کا موجب ہیں اوران کے باریک گوشے جمالیاتی لذت کا تجریوراظہار، یہ پیرایہ چغتائی کے اس باطنی پیجان کا آئینہ ہے، جے گھر کی ذہبی فضانے دیارکھاتھا۔

#### (m)

چغائی نے جنسی رجانات کواس طرح بھی ظاہر کیا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے پیکر غاربی وضع قطع کے لحاظ سے تکون سے مشابہ ہیں۔ یہ تکون چغتائی کے جنسی جذبات کا ایک خاربی روپ ہے۔ فئی سطح پر بہی طریق کارایک اور مقصد بھی پورا کرتا ہے۔ سراور جسم کی جسامت کو ہموار کرنے کے لیے بھی اس نے عموماً انسانی پیکروں کوا قلید سی حوالے ہی سے بہچانے کی سعی کی ہے۔ اس کے علاوہ بطور فن کار، چغتائی سر کے سائز اور جسم کی جسامت کے درمیان عدم مطابقت د کیے کراسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی رومان پیند طبیعت، سر کے جم اور جسم کے جم کوایک کل میں تبدیل کرنے کے لیے سرگر دال ہے۔ اس عدم تناسب کو ہیرونی ہئیت اور لباس سے بھی پورا کیا گیا ہے۔ خطوط کے بے در بے استعمال، لباس کی سلوٹوں کے ارتعاش، نشست و برخاست کے سلیق سے اس ظاہری جسمانی عدم مطابقت کی تلائی گئی ہے۔ توازن کی بحالی کیلیے چغتائی نے پیش منظر سے بھی مدد لی ہے۔ تصویروں کے پس منظر میں موجودا شیاء بنیا دی تصویری خاکے کسی نہ منظر سے بھی مدد لی ہے۔ تصویروں کے پس منظر میں موجودا شیاء بنیا دی تصویری خاکے کسی نہ منظر سے بھی مدد لی ہے۔ تصویروں کے پس منظر میں موجودا شیاء بنیا دی تصویری خاکے کے کسی نہ دوسر سے سے ہم آ ہنگ ہیں۔ کہیں تو توازن، پس منظر اور پس منظر کے بعض اجزا کورنگوں کے نہیں خطوط کو آپس میں متوازن (Balance) کر کے بین تیجہ حاصل کیا ہے اور بھی بنیادی تقش کے اندز نشست کے بعض خطوط اور پس منظر کی اشیدائی ہے۔ بختائی توازن اور ترتیب وتناسب کا شیدائی ہے۔

(r)

چغتائی مصور ہے، بلکہ مصور سے کہیں زیادہ فوٹوگرافر ہے۔ جولوگ چغتائی کے فن میں باریک خطوط اور مضبوط قلم کی جنبش اور خطائشی کی قدرت ہے آگاہ ہیں، بظاہر تصاویر کی جموعی فضا کو حقیقت پیندی اور عکس برداری سے بہت دور پائیں گے،لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو چغتائی کے فن کا نقط آغاز فوٹوگرافی ہے۔مغل اور ایرانی مصوری پس منظر اور پیش منظر کے فرق سے عاری تھی۔قرب و بعد کا تصور اس میں نہیں تھا۔ چغتائی نے اپنے ذوق و وجدان سے اس میں عکاسی کا عضر شامل کر دیا۔اسے احساس ہے کہ تصویر میں زاویے کا انتخاب کیا اہمیت رکھتا ہے۔وہ جانتا ہے کہ پس منظر میں بے ضرورت اشیاء کا شمول تصویر کے مجموعی تاثر کو مجروح کر دیتا ہے۔انتخاب یہ بنیادی نقطہ توجہ کو زیادہ نمایاں کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ چغتائی پیدائش فوٹوگر افر ہے۔

ا قبال اور چغتا ئی

ایک ماہر عکاس کی طرح تصویر کے پس منظر کے اقلید سی نقوش تصویر کے کناروں پر لاکر قطع کر دیتا ہے۔ وہ فالتونقش و نگار کو بلاوجہ تصویر میں شریک نہیں کرتا۔ پس منظر کو دھند لا کر کے مرکزی شبیہ کو نمایاں کرنے کی کاریگری بھی اسی فوٹو گرافی کے فن سے آگا ہی کے سبب آئی ہے۔ چنتائی پس منظر کو تصویر کا خلا یورا کرنے کے لیے بھی کام میں لاتا ہے۔

(a)

عکاسی کا ایک اور گربھی اسے آتا ہے۔ وہ تصویر کے توازن (Balance) کے لیے بھی پس منظر سے بہت کام لیتا ہے۔ پس منظر کے چار بنیادی اوصاف چغتائی کی مصوری کا اہم حصہ ہیں۔ استخابیت، قرب و بعد کا احساس، خلاکی خانہ پوری اور توازن کی بحالی۔ چغتائی کی تصاویر میں عکاسی کے بیعناصر بکٹرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورٹریٹ کے بعض اوصاف کا بھی وہ قائل ہے۔ اول انداز، دوم رخ اور تیسر ہے جسم کے مختلف اعضاء خصوصاً ہاتھوں کی مناسب ترتیب چغتائی قدیم ایرانی اور مغل مصوری کے اس اصول کو تسلیم نہیں کرتا کہ مختلف عناصر کی تفصیلات بجائے خودا ہم ہیں۔ ایک ایجھے فوٹو گر افر کی طرح وہ مجموعی تاثر کو اہمیت ویتا ہے۔ اس کے ہاں بجائے خودا ہم ہیں۔ ایک ایک ایک کی بحل کی بناتی ہیں۔ اس کے ہاں تفصیل اور جزئیات ہیں تو ضرور لیکن وہ باہم مل کر ایک کل بھی بناتی ہیں۔ اس کے ہاں تفصیل اور دھند لا ہٹ کے حوالے سے پہچائی سے ہے۔ چنانچے یہ تفصیلات فاصلے کے اثر سے دھند کی ہمی ہوتی ویلی جاتی ہیں اور خطوط کے علاوہ رگوں کا نکھار بھی ماند بڑتا چلا جاتا ہے۔ اس سے قرب و بعد کا اظہار ہوتا ہے۔ چنتائی کی تصویروں میں یہ دونوں با تیں بدرجہ غایت پائی جاتی ہیں۔

چغتائی کے پیندیدہ (Posture) تین ہیں۔(۱) خواتین اور مردا پنے چبرے کیمرے کے عین سامنے بھی رکھتے ہیں۔(۲) بھی ذراتر چھے بیٹھتے ہیں اور تصویر سے ایک کان اور ایک گال کا کچھ حصہ او جھل ہوجا تا ہے۔(۳) بھی نیم رخ (Sidepose) کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ایک جگہ تو کیمرے کی طرف پشت بھی ہے،لیکن چغتائی کے ہاں یہ پوز کم تر دیکھنے میں آیا ہے۔

(Y)

چغتائی کے آباؤا جدا دفن تعمیر کے ماہر تھے۔اس کا بحیین قلعہ لا ہور کے آس پاس گزرا ہے۔ مغل فن تعمیراس کی گھٹی میں پڑا ہے،اس لیے شعوری یاغیر شعوری طور پر وہ قلعہ لا ہور کی روشوں پر اماسات اقال

گھومتا نظر آتا ہے اور قلعہ لا ہوری مغل عمارات کی عظمت ورفعت کو تصاویر کے پس منظر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہاں بھی اس کا مقصدا کثریہ ہوتا ہے کہ تصاویر میں ارتکاز پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ بیمارتیں تہذیبی علامت بھی ہوں۔ اس کے علاوہ عکاسی کے فن سے لگاؤ کے باعث اس کی خواہش ہوتی ہے۔ عمارت اپنا پر جلال سڈول پن بر قرار رکھیں۔ عمارتوں کی فوٹو گرافی میں زاویے کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہی عمارت ایک زاویے سے چیٹی اور سیائے نظر آئے گی اور دوسر نے زاویے سے چیٹی اور سیائے نظر آئے گی اور رکھتے ہیں۔ ''جہان رنگ و ہؤ' میں انداز نشست و وہی ہے جو'' Schughtai Paintings'' کی '' کہ دوسر کے فوٹو گرافی تاثرات کا خواج کی بجائے مرکزی کردارا ہے زانو کے سہارے جھک کر وہنی تاثرات کا اظہار کر رہا ہے۔ ''مرقع چنائی'' کی بیضویراس شعر کی تجسیم ہے:

چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو سرمے سے تیز دشنہ نہ مڑگاں کیے ہوئے ''عمل چغتائی''میںعورت کی جگہ مردکی شبیهآ گئی ہےتو یہاں شعر کی تفسیر ہے: ریاض ہتی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا حقیقت گل کوتو جو سمجھے تو ریکھی پیاں ہے رنگ و بو کا

یہاں مجنوں تصویر کے کینوس سے سرک گیا ہے اوراس کی جگہ رحل اور قر آن نے لے لی ہے۔مطالب اور فضا کے اعتبار سے دونوں تصویریں ایک دوسرے سے الگ ہیں کیکن نولکھا کی جھلک اوراندازنشست کے اعتبار سے دونوں میں فوٹو گرافی کا ایک ہی زاوی استعال ہواہے۔

## $(\angle)$

''عمل چنتائی'' میں فن کارنے اظہار کا ایک اور ذریعہ بھی اختیار کیا ہے، وہ علامت کا بے دریغ استعال ہے۔''مرقع چنتائی'' میں چند تصویروں میں اس کا کامیاب اظہار ہوا تھا۔ یہاں یہی فنی ذریعہ بکثرت استعال ہوا ہے۔''مرقع چنتائی'' میں''رو میں ہےرخش عم'' ۔۔۔۔۔والی تصویر اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں چنتائی نے شاعر کا بیان کردہ استعارہ استعال کرنے کی بجائے اپنی علامتوں سے کام لیا تھا۔''عمل چنتائی'' تک آتے آتے چنتائی کواپے فن پرزیادہ اعتاد ہوتا گیا اور

ا قبال اور چنتائی

اب وہ ایک مشاق اور شعوری تج بے سے سرشار شاعر کی طرح علامتوں کے استعال میں مہارت کا شوت دیتا ہے۔''مرقع''مصور کے فن کی ابتدائی حالت کو ظاہر کرتا تھا''علی چنتائی'' فن کی معراج کو ظاہر کرتا تھا۔ 'عمال چنتائی'' فن کی معراج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں علامتی انداز زیادہ گہری اور پائیدار معنویت رکھتا ہے۔اب پس منظر اور پیش منظر میں علامتی تعلق پیدا کرنے کا فن اسے آگیا ہے۔اس کے فن کے آبائی اثرات اقلید سی شکلوں کوزیادہ موثر طور پر مرتسم کرتے تھے کین اب بیا قلید سی شکلیں تصویروں کی فضامیں سے نہیں، ان کے باطنی معانی سے بھی ہم آ ہنگ ہیں۔

چنتائی ان علامتوں کی بکسانی کوتوڑنے کے لیے طرح طرح کے تجربے کرتا ہے مثلاً مقد س بہالے کو لیجئے۔ اہم شخصیتوں کے سروں کو تقدس کا جامہ اس طرح پہنایا ہے کہ اقلیدی اشکال کوسر کے ہے۔ چنتائی نے شخصیتوں کے سروں کو تقدس کا جامہ اس طرح پہنایا ہے کہ اقلیدی اشکال کوسر کے گردایک خاص حلقے کی ہی شکل دے دی ہے۔ سلطان ٹیپو کے سرکے گردسرخ بالہ ہے کین اس کے پیس منظر میں توپ کا پہیرا قلیدی بناوٹ کے ساتھ ہم آ ہنگ ہے۔ اس سے تصویر کا درمیانی حصہ فو کس میں آگیا ہے۔ ''انجمن آ را'' میں نور جہاں کے سرکے گردورخت کا سرخ جھاڑروا بتی ہالے کا بدل ہے۔ ''پرشکوہ''کے زیرعنوان شنرادہ سلیم کی تصویر میں سرکے گردوست کی درمیان تقابل تا ہم کی صورکو کی میں مدد کی گئی ہے۔ انسان کے مادی جسم اور ہاتھی کی جسامت کے درمیان تقابل قائم کر کے قوت کی محدود بیت کا شعورا بھارا گیا ہے۔

ہاتھی کی علامتی حثیت چغتائی کی نظروں میں بہت ہے۔وہ شان وجگل کے اظہار کے علاوہ اس سے تصویر میں توازن پیدا کرنے کا کام بھی لیتا ہے۔ بھی بھی مقصد ہالے کی بجائے دو پیٹے یا گیڑی سے بھی حاصل کیا گیا ہے۔نسوانی کردار میں ہاتھی کے نقش کو ایک دوسر ہے ہی انداز میں برتا گیا ہے۔''رخ زیبا'' ۔۔۔۔ کی شنرادی (مستقبل کی علامت) کے سر کے پیچھے پھر کی جڑت میں ہاتھی کی نیلگوں تصویر ہے (یہاں ایک بار پھر قلعہ لا ہور کا دیواری نقش کام آیا ہے) سونڈ اور شنرادی کی ناک کے درمیان تناسب ہے۔ اس کے علاوہ شنرادی کے پوز اور ہاتھی کے پوز میں بھی ربط ہے۔ اس سے انسان اور جانور کے جُل میں تقابلی احساس ابھار نے کا کام لیا گیا ہے۔ فنی لحاظ سے یہاں بھی وہی ضرورت در پیش تھی جس کا اظہار شنرادہ سلیم والی تصویر میں ہوا تھا۔ زبیدہ خاتون کی تصویر اور ہارون الرشید کی شبیہ میں چہرے مہرے اور انداز جُل کی مما ثبت ہے۔ زبیدہ خاتون کی تصویر اور ہارون الرشید کی شبیہ میں چہرے مہرے اور انداز جُل کی مما ثبت ہے۔ زبیدہ خاتون ک

اسات اقال

خاموش کھڑی ہے،اس کی تصویر کے پس منظر میں قالین آویزاں ہے جس پر بنت کے درمیان ہاتھی کی شبیہ ساکن صورت میں ہے۔ ہاتھی اور ملکہ دونوں ایستادہ ہیں۔ زبیدہ خاتون کے چہرے کی حلالت کے مقابلے میں سراپے کا محکم انداز ایستادگی ہاتھی کے نقش کے ساتھ تقابل کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ گویا یہاں بھی علامت سے تناسب اور تقابل ہی کا کام لیا گیا ہے۔

شرف النساء کی تصویر میں بیہ مقصد ستون کے نقش و نگار سے حاصل ہوا ہے اور ستون کا درمیانی مخر وطی نقش عظمت کی دلیل ہے۔ نقش کو متوازن کرنے کے لیے کتاب اور تکیے کا غلاف شوخ رنگوں میں ہے۔

چنتائی کے ہاں ہاتھی کے بعدعظمت کی دوسری علامت فراعین کے جسمے ہیں۔انھیں انسان کے داخلی احساس عظمت کی علامت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ پھر کے بت چغتائی کے احساسات کوبعض نرالے راستے دیتے ہیں۔ ہندوانہ تصاویر میں مور تیاں بھی چغتائی کےاسی داخلی رویے کی وضاحت کرتی ہیں اوران سے بھی وہی کام لیا گیا ہے جو فراعین کے مجسموں سے۔ Chughtai's Paintings میں ایک تصویر بعنوان A piece of stone درج ہے۔اس میں پیش منظر میں ایک بہت بڑا بت ایستادہ ہے جسے دھند لی روشنی میں دکھایا گیا ہے اس کے بیچھے ایک پجاری یاؤں پکڑے بیٹھا ہے۔ بچاری کا داخلی رغمل یہی ہے کہ بت زندہ ہے، بت کوسائے کے جلومیں پیش کر کے یوں نمایاں کیا گیا ہے کہ وہ زندہ محسوں ہوتا ہے۔اس طرح بت پجاری کے داخل کا خارجی روپ ہوجا تا ہے۔ 'عمل چغتائی'' پرنظرڈ الیس تو فراعین کے جسمے یہی ضرورت پوری کرتے ہیں۔''انسان اور شیطان''....قصور کے درمیان میں فرعون کا مجسمہ ہے جو شیطانی خودی کی علامت ہے، بائیں جانب ایک برہندمرد ہے جس کے سر پر چھت کا پورا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ جسمے کے ہاتھوں میں جوشاخ ہےاس سے مرد کے جنسی اعضا کو پوشیدہ کیا گیا ہے اور بیجنسی بیداری کی علامت بھی ہے۔ مجسمے کے بائیں پہلومیں یاس ہی ایک پرندے کی شبیہ ہے جوتصور کو دیو مالا کا روپ دیتی ہے۔ دائیں جانب ہر ہنہ عورت کھڑی ہے جس کا سرحجاب سے جھکا ہوا ہے۔ مجسمے کے گلے میں سانپ بھی ہے اور پاؤں تک پھیلا ہوالباس حجاب و بے حجابی کے درمیان نہاں جذباتی تضادظا ہر کرتا ہے۔اس طرح فرعون کا مجسمہ ایک سے زیادہ علامتی برت رکھتا ہے۔

''عظمت آ دم'' میں زمین سے حیوت تک عظیم بت پورے شاہانہ مصری لباس میں کھڑا ہے۔ پیش منظر میں ردمی باز و پھیلائے ہوئے ہے، یہ پیررومی قد کاٹھ میں فرعون سے نصب ہے اور دور اقبال اور چنتائی

پس منظر میں اقبال مختصر پیکر میں سیڑھی پر بدیٹا مطا سے میں تجو ہے۔ بھارت کی شوکت، انا کی عظمت، اور مفکرین کے ذہن اور جسمانی پیکر کے درمیان فاصلول کو جس جا بک دی سے پیش کیا گیا ہے، وہ چنتائی سے خاص ہے۔ پس منظر میں مستطیل اور تکونوں کی وافر مقدار، انسانی سیرت کے پر پیج گوشوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تصویر کے کرداروں اور ماحول کے درمیان علامتی رشتہ اسے ٹی معنویت عطا کرتا ہے۔ چنتائی کی پیند بیدہ علامتوں کو دیکھا جائے تو اس میں بے جان اشیاء میں فانوس' دیا' صراحی، گلدان، تسیح، آئینیہ، میک اپ باکس، مجمل، پرندوں میں شاہین، بلبل، کبوتر اور طوطے جانوروں میں اونٹ، گھوڑا، نباتات میں نرگس، گلاب، موتیا، سرو، شیشم، بلوط، عمارتوں میں جھروکے، شیشین، خندقیں، قلع، برج اور محالت، اور مناظر قدرت میں شح، شام، رات، چاندنی، صحرا، جنگل ہی کو برتری حاصل ہے۔ اس ماحول میں چنتائی کی پھولوں اور پودوں سے ٹیفتگی سب محرا، جنگل ہی کو برتری حاصل ہے۔ اس ماحول میں چنتائی نے جس کثرت سے پیش کیا ہے اس سے پرحاوی ہے۔ درختوں، پھولوں کو چنتائی نے جس کثرت سے پیش کیا ہے اس سے پرحاوی ہے۔ درختوں، پھولوں کو بیتائی نے جس کثرت سے پیش کیا ہے اس سے اس کے ذاتی شغف کا اندازہ ہوتا ہے۔

# **(**\(\)

اس فضایر خور کیا جائے جوان اشیاء سے ظہور پذیر ہوتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ چنتائی کو شہروں کی عکاس سے زیادہ سروکار نہیں۔ وہ ماضی پرست رو مانی ہے۔ جدید ذرائع رسل ورسائل اس کی ذہنی زندگی سے خارج ہیں۔ وہ گردو پیش کورو مانی زاویے سے دیجائے ہے۔ اسے گھوڑ ہے اور اونٹ تو نظر آتے ہیں، موٹر اور ریل گاڑی نظر نہیں آتی۔ صرف کہیں کہیں جدید انسان کی وضع قطع کے دھند لے سے نقش ملتے ہیں مگریے نقش کسی سالم تصویر کا روپ نہیں دھارتے۔ مصور کا ہیرو مغل دور کا باشندہ ہے جھے انھی آ داب ورسوم سے سروکار ہے جوقرون وسطی میں مسلمان اپنائے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے ماضی کی عظمت کا مرثیہ خوال ہے۔ ماضی پر ان کے اس رجحان کے ساتھ ساتھ ہیں جو دیم اتی یا صحرائی ہوں۔ ''جمل ساتھ اسے اپنے زمانے کے صرف چندمناظر پہند ہیں۔ اسے مرزوں وہ جدیدلوگ لبھاتے ہیں جو جدید تہذیبی زندگی سے نا آشنا ہوں، اسے وہی لوگ پہند ہیں جو دیم اتی یا صحرائی ہوں۔ ''جمل ساتھ اٹھائے سرحد کے باشندے ملے ہیں۔ جدید شخصیتوں کی تعداد چنتائی کے پورے ذخیرہ تصاویر میں نہایت محدود ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ بعض خدو خال اور بعض غیر معمولی چبرے چنتائی کوخاص میں نہایت محدود ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ بعض خدو خال اور بعض غیر معمولی چبرے چنتائی کوخاص میں نہایت محدود ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ بعض خدو خال اور بعض غیر معمولی چبرے چنتائی کوخاص

اساسات اقال ۱۹۰

طور پر پسند ہیں اور وہ اس کی تصاویر میں بار بارا تے ہیں۔ مرقع چغتائی میں:

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج
شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے تک

میں تُری کے سامنے کھڑا ہوا مرد ہزرگ اپنے اضی خدوخال کے ساتھ چغتائی کی گئی دوسری تصویروں میں آیا ہے۔ ''عمل چغتائی' میں وہ مرشدروی ہے، ''شیطان اور درولیش' میں شاہ کے پاس کھڑا ہوا درولیش ہے۔ ''مر دموئن' میں وہ انسان ہے جسے چاروں طرف سے شیطانی قو تیں اپنی طرف متوجہ کرنے پر کمربستہ ہیں۔ یہی شخصیت ''امامت جہاں' میں بیچ کی تربیت کرنے والا بررگ ہے۔ ''خرچہ پوش' میں بھی یہی پیر جلوہ فرما ہے۔ دادی اماں کا کر دار بھی چغتائی کو پسند ہم بررگ ہے۔ ''خرچہ پوش' میں بھی اس سے نکل بررگ ہے۔ ''خرچہ پوش' میں بوتا ہے اور ''مرقع چغتائی' میں براجمان ہے۔ کین بھروہاں سے نکل کر دارعید کا چا بین بھی وار دہوا ہے۔ 'نہفت کشور'' کی بوڑھی اماں وہی دادی اماں ہی تو ہے۔ ظاہر کر جمعہ چہرے چغتائی' میں بھی وار دہوا ہے۔ 'نہفت کشور'' کی بوڑھی اماں وہی دادی اماں ہی تو ہے۔ ظاہر ہم بیہ چہرے چغتائی نے اپنے گردوپیش سے اخذ کیے ہیں لیکن ان کے لباس اور ان کے ماحول کو ایرانی اور فنی کی خور کی فضا سے مربوط کر دیا ہے۔ اس عمل میں بعض اوقات چغتائی ، اقبال کی بنائی ہوئی کی سے سے جہری بھی الگ ہوجا تا ہے۔ اقبال کی بنائی جغتائی اسے تعلیم نہیں کرتا۔ اس کے نزد کیکہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہلال نما خبر ہے۔ چغتائی اسے تعلیم نہیں کرتا۔ اس کے نزد کیک مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہلال نما خبر ہے۔ عبر بوں کے دور عروح میں میں خبر سیدھا ہوا کرتا تھا چنائی گی جملہ تصاویر میں تعوار نہیں شدے سیدھی ہے۔ میں خبر سیدھا ہوا کرتا تھا چنائی کی جملہ تصاویر میں تعوار کی میں شدے سے دور عروح کے۔ میں خبر سیدھا ہوا کرتا تھا چنائی کی جملہ تصاویر میں تعوار میں شدھیں ہے۔

چغتائی ایرانی اثرات کےعلاوہ عربی اثرات کو بھی سمونے کا قائل ہے۔اس کے صحرا، لا ہور کی ساجی زندگی کے خلاف جذباتی بغاوت ہی نہیں، وسیع تر فضا کی تلاش وجنجو کا استعارہ بھی ہیں۔ اونٹ اورمحمل، لیلیٰ اورمجنوں اس اظہار کی بیرونی صورتیں ہیں۔''مرقع چغتائی'' میں:

> جب بتقریب سفریار نے محمل باندھا تپش شوق نے ہر ذرے پہ اک دل باندھا

میں کیلی اکیلی بیٹی ہے۔ اونٹ گردن اٹھائے سونچ میں گم ہے۔ محمل پس منظر میں ہے۔ یہی محمل' ناقہ لیلیٰ "میں بھی ہے۔ حتی کہ ممل کے نقش ونگار بھی کیساں ہیں۔ یہاں اونٹ گردن موڑ کر لیلیٰ اور مجنوں کو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہاں چنتائی نے شعرا قبال کی مدد سے اپنی ہی جذباتی زندگی کا ایک خلا پر کیا ہے۔ یہ تصویرا قبال کے شعر کی عکاس نہیں بلکہ چنتائی کی ایک ناگزیر داخلی صورت کو بھی پورا کرتی ہے۔

چنتائی کاعشق، مردقلندر، منصور حلاج، مردمومن ایک ہی وحشت خیز جذبے کا اظہار ہے، اس لیے ان کی شاہت میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ مشابہت چرے کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے کہیں چشم خمار آگیں ہے، تو کہیں وحشت بے پایاں، کہیں سرشاری وخود فراموثی کاطلسم ہے تو کہیں انسانی انا کا بجیلاروپ۔

چغتائی کے ہاں مردمومن کی خوبصورت ترین شبیدا بچنگ ( کندہ کاری) کے فنی ذریعے سے آئی ہے۔مردحریابندسلاسل ہے۔ یابندیوں سے بے نیازی جسم کے ہر ہرعضو سے ظاہر ہے۔ بید پیکرسرشارجسمانی توانائی کےعلاوہ داخلی آ زادی کا بھی مظہر ہے۔ آس پاس کھڑےانسانوں کے ان گنت چېرول کی بھی اسے پروانہیں عمراورتجر بے نے کمرکو جھکادیا ہے کیکن توانا کی سینے اورپیٹ کے Muscles سے نمایاں ہے۔ چبرے کے خط و خال میں شان بے نیازی،غور وفکر کے علاوہ سرخوشی و بے باکی کے ملے جلے تاثرات ہیں۔ یوری شبیہ جلالی صفات کی مظہر ہے اور چنتائی نے اسے خطوط کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ چغتائی کے ہاں باریک خط بذات خود بہت بڑی ریاضت ہے۔اس کے فن کا انتیازی وصف بھی باریک خط کا قادرانداستعال ہے۔ابتداء میں چنتائی کافن مخروطی انگلیوں، باریک خطوط اور لباس کی سج دھیج کی وجہ سے عام ناظرین کے لیے کشش کی چیز تھا۔ رفتہ رفتہ جب چنتائی کےفن پر توجہ ہونے لگی تو اس کے موقلم کی بار کی ماہرین فن سے بھی تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔باریک خطوط کا کمال کندہ کاری میں پوری وضاحت سے آیا ہے۔' معمل چغتائی'' میں کندہ کاری کے تین نمونے ہیں۔اقبال کی تصویر کے علاوہ''مردح''اور ''مسجد قرطبهٔ''میں کندہ کاری ہی کوتر سیل کا وسیلہ بنایا ہے۔ دھات کی پلیٹ پیجیدہ اور'' ازمو باریک تر''اقلیدسی پس منظراور رنگ کےسلاب کی تاہنیں لاسکتی۔اس لیے یہاں چغتائی کی انتخابیت پس منظر میں ایک آ دھ سرسری نقش بنانے پر منحصر ہے۔ چنتائی نے ایک مغربی فنی ذریعے کواس کی تمام ترمحدودیت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ یہاں اس کی توجہ پس منظر کومعمولی خاکے کے طور پر ظاہر کر کے پیش منظر پر مرکوز ہوئی ہے۔''مسجد قرطبہ'' کی عظمت کو پوری عمارت کے طور پرنہیں بلکہ نصف محراب کے طور پرنقش کیا گیا ہے۔ چغتائی نے کیمرہ مین کی آئھ سے مشاہدہ کیا ہے اوراس عظمت کوشخص کیاہے جومسجد قرطبہ کی محرابوں میں جلوہ گرہے۔ فانونس اور سیڑھی کےاضا فے نے

اساسات اقبال

عمارت کی بلندی کو ابھارا ہے۔ پس منظر میں عمارت کا پست حصہ بھی محراب کی وسعت اور بلندی کو مزید تقویت دیتا ہے۔ عمارت کا محدود محرابی حصہ پورے تاثر کو منتقل کرنے کے کام آیا ہے۔ اس تاثر میں مزید گہرائی اور واقعیت کے اضافے کے لیے گہرے اور ملکے خطوط کی قطع و ہریدسے آ ہنگ پیدا کیا گیا ہے۔ چنتائی نے دھات کو کاغذ کی طرح نرم اور ملائم بنا کراپنی تخلیق صلاحیتوں کے لیے ایک نیا میدان دریافت کرلیا۔

## (I+)

وہ ایک مضطرب فن کارہے جوکسی ایک صنف مصوری کا یابند نہیں ،اس لیےاس نے اپنے آپ کو کندہ کاری کی محدود دنیا میں گرفتار کر کے نہیں رکھا۔اس کے فن کا دوسراوسیع تر رقبہ رنگوں پر مشتمل ہے۔ رنگ بھی چغتائی کی گرفت میں موم بن جاتا ہے۔ وہ ان مصوروں میں سے نہیں جو ا بنی ذات کے داخلی روپ کو جامد کر کے کسی ایک ہی رنگ کے اسیر ہوجاتے ہیں۔اس کے ہاں رنگوں کا تنوع ہے، وہ رنگوں کے نئے شئے Permutation اور Combination بنا تا چیلا جا تا ہے۔ بلکہ چغتائی کو دہ رنگ بھی زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے مصوروں کو عاجز اور بے دست ویا کردیتے ہیں۔گلابی رنگ سب سے زیادہ بھدااور نا قابل گرفت رنگ سمجھاجا تاہے۔ چنتائی نے گلابی رنگ کو بڑے اعتماد سے استعمال کیا ہے۔اسی طرح تھی رنگ کے مختلف شیڈ بھی چیغتا کی کے راستے میں ر کاوٹ نہیں ، وہ تصویروں میں ان رنگول کومتواز ن کرنے کے طرح طرح کے نرالے انداز اختیار کرتا ہے۔ گلالی رنگ کے بعد دوسرا حوصلہ شکن رنگ، سبز ہے۔ ' جمل چغتائی'' میں اس رنگ کے ایک سے زیادہ تر تیمی شیڈیائے جاتے ہیں۔سبزرنگ کے پھیلاؤ میں لیکنے والی بے کیفی مصوروں کے لیے در دسر کا باعث بنتی ہے۔ چنتائی نے رنگ کی اس یکسانی کوخطوط کے آ ہنگ اور روشنی اور سائے کے امتزاج سے کچھ یوں توڑ دیا ہے کہ سبزرنگ اس کی تصاویر کا سب سے زیادہ موثر رنگ قراریا تا ہے۔ چغتائی رنگوں کے نئے نئے شیرُ دریافت کرنے میں ماہر ہے۔'' داستان گو'' میں تاج محل کو جاندنی رات میں دکھایا گیا ہے۔ پیش منظر میں درخت پر بیٹھی مورتی تاج کی خارجی تجسیم ہے۔ بیمورتی تصویر کے گردایک فریم کی صورت میں معلق ہے جس طرح Chughtair Paintings کی پہلی تصویر For love کی خمیدہ قامت خاتون کا جسمانی جھکاؤتصور کوار تکاز عطا کرتا ہے۔اسی طرح مورتی نے تاج کواینے پرول میں سمیٹ رکھا ہے اور سارے تاثر کی جان ، جاندنی

کادکش رنگ ہے۔

''غلام لڑک''۔۔۔۔۔ایک حبثی عورت کا چہرہ ہے۔ چہرے کی سیابی کوسرخ لباس اور کتھنی چا در سے متوازن کیا گیا ہے۔ پس منظر میں چا ند کا ہالہ اور مضبوطی سے جمائے ہوئے بالوں میں ستاروں گشکل میں پنیں ۔ چہرے کا تاثر اس عزم کا اظہار کہ غلامی زیادہ دیر تک قائم نہ رہے گی۔

> من به سیماے غلاماں فر سلطاں دیدہ ام شعلۂ محمود از خاک ایاز آید بروں

ہاتھوں میں نیلےسلیپررنگوں کے شلسل کوقطع بھی کرتے ہیں اورغلام لڑی کے پروفیشن کی علامت بھی ہیں۔ خلام نے کام آیا ہے۔ علامت بھی ہیں۔ خلام ہے رنگوں کا تناسب ان کی بیداری کے تاثر کو گہرا کرنے کے کام آیا ہے۔ حالانکہ عام حالت میں سرخ رنگ محض جذبے کی حدت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھتائی نے اس سے دھیے جذبے کے اظہار کا کام لیا ہے۔

''عمل چنتائی'' کی تیسری اہم تصویر'' اختر صح'' ہے۔ اس تصویر میں چنتائی نے رگوں کے علاوہ انتخابیت کوبھی مہارت فن کے ساتھ برتا ہے۔ نیلگوں آسان کی رنگت اس سلیٹی رنگ سے مختلف ہے جوتاج میں استعال ہوئی تھی۔ کونے میں ایک ستارہ اور صحراکی وسعت میں سفید صح کے تالف ہے جوتاج میں اونٹ، جس کا منہ آسان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ بیاونٹ سفر کی علامت بھی ہے اور عمل اور حرکت کا استعارہ بھی۔ ایک گم کردہ منزل کے لیے اس سے بہتر کنا یہ کیا ہوسکتا تھا؟ اونٹ پرایک خاتون سوار ہے جس کے لبادے کا طویل حصہ نظر آرہا ہے۔ سراور جسم کجاوے کے پیچھے ہے۔ عورت اس تصویر کا بنیا دی کردار جسے نا آگی کا ملال ہے۔ کورت تصویر کا بنیا دی کردار جسے نا آگی کا ملال ہے۔ لیکن بہی عورت تصویر سے غائب ہے، تا ہم اس کے بغیر بھی تصویر اپنی جگہ پر مکمل ہے۔

چغتائی نے قطع و برید کے علاوہ یہاں روایتی میناکاری کو بھی خیر بادکہا ہے۔ پس منظر کی باریکیوں کا شائق چغتائی، کندہ کاری کی منزل سے گزرنے کے بعداشیاءکوغائب کرنے کافن بھی جان گیا ہے۔اس نے رنگوں سے فضائعمیر کرنے کا بھی سلیقہ دریافت کرلیا ہے۔ایسے میں وہ اپنے پیندیدہ پود ہے بھی بھول جاتا ہے۔اس پوری تصویر میں نباتی چیز صرف چند درخت ہیں،اوروہ بھی اون کے پیکر کومتوازن کرنے کے کام آتے ہیں۔ورنہ صحراکی فضا نیلے، زرد،سبز اور مٹیا لے رنگ سے مکمل ہوگئی ہے اور اسے کسی بیرونی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔

مغل فن تعییر کا دلدادہ چغتائی، شنم ادیوں اور شنم ادوں کا رسیا چغتائی، اپنے رومانی طرز احساس کو بیدارر کھتے ہوئے بھی ''مرقع غالب'' کے چغتائی سے مختلف ہو چکا ہے۔ علامتی طریق کارنے چغتائی کے فن کوایک ایسی نئج پر ڈال دیا جہاں اس کی تصویر محض ایک روحانی واردات یا وجدانی تجربہ بیس، بلکہ فنکار کے ذہن میں ایک اعلیٰ مقصد ہے۔ اس کی تصاویر کی پرسکون فضامیں عظمت وجلالت کے آثار شامل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے ہاں ماضی کو حال کے مسائل سے منسلک کرنے کار ججان بھی ہے۔ قرآن، گلدان، کتاب، شبیج اورآئیند، مزدور، کسان، غلام اورآزاد، شمیر اور مظلوم وہ زندہ مسائل ہیں جنہیں چغتائی نے اپنے رومانی طرز فکر کے باوصف موضوع بنایا اور مادی حقائق سے مربوط بھی کیا۔ فن ہرائے فن ہرائے فن سے آغاز کرنے والا چغتائی ''میں اور کار جان کی گوپیوں کے جسمانی خط و خال فن ہرائے زندگی کی منزل پرآگیا۔ اسے ''عمل چغتائی'' میں کرشن کی گوپیوں کے جسمانی خط و خال میں لذت کی جبتو میں نہیں ، اب رنگوں کا اپنا حسن فی ذاتے دکش نہیں رہا۔ چغتائی بنیادی مقاصد کو بیش نظر رکھ کر کیس منظر کو علامتوں کے حوالے سے تیار کرتا ہے، اور یہی منزل اس کے فن کی جاذب بیش نظر رکھ کر کیس منظر کو علامتوں کے حوالے سے تیار کرتا ہے، اور یہی منزل اس کے فن کی جاذب بیش نظر رکھ کر کیس منظر کو علامتوں کے حوالے سے تیار کرتا ہے، اور یہی منزل اس کے فن کی جاذب بیر تنگیلی منزل ہے۔



# اقبال كاتصورِ جهاد

ادب کے طالب علم کے لیے یہ ایک نامانوس ساموضوع ہے۔علامہ اقبال کا بنیادی خیال ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے۔اس تناظر میں روحانی اور مادی اقدار ایک دوسرے سے الگ نہیں۔اسلام ایک کمل ضابطہ حیات ہے جس میں دین بھی شامل ہے اور دنیا بھی۔اسلام کا یہ ایک مستقل امتیاز ہے کہ اس میں دنیا، دین کے تالع ہے اور ان اخلاقی اقدار ہے جن کی تعلیم اسلام نے دی ہے، دنیا کی ٹی نفسہ کوئی الگ حیثیت نہیں ہے۔دوسرے ادبیان کے مقابلے میں اسلام اس اعتبار سے مختلف اور منفر دہے کہ خود عیسائیت بھی ایک مرحلے پر چرچ اور اسٹیٹ کے اسلام اس اعتبار سے مختلف اور منفر دہے کہ خود عیسائیت بھی ایک مرحلے پر چرچ اور اسٹیٹ کے الگ الگ خانون میں بٹ گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب افراد کا ذاتی یا پرائیویٹ معاملہ ہوکر رہ گیا جس کا حیات اجتماعی کے اساسی محرکات سے کوئی تعلق نہیں ۔لیکن اسلام جیسا کہ اقبال ن ور دے کر جس کا حیات اجتماعی کے اساسی محرکات سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ' خطبات' میں تو علامہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جسم اور روح ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ (۱) اس لحاظ سے اقبال کی شاعری کے حوالے ہیں کہ جسم اور روح ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ (۱) اس لحاظ سے اقبال کی شاعری کے حوالے سے بھی ہم جوموضوع لیں گے ،اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی تعلق دین سے ضرور ہوگا۔ فی الوقت میں ان کے تصور جہاداور نظریہ مردمومن کے سلسلے میں پھی کرش کرنا چاہتا ہوں۔

جہاد کا مادہ (جہد کے ابنی کے لغوی معنوی ہیں: کسی متعینہ مقصد اور مقررہ مہدف کے لیے سخت کوشش کرنا۔'' مجاہدہ'' اور'' اجتہاد' کے کلمات بھی اسی مادے ہے۔ شتق ہیں۔ اس بات کو ذرا پھیلا کر دیکھیں اور جہاد کے لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف آئیں تو اس میں مجاہدے اور اجتہاد کے بعض پہلو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں جہاد، راہ خدا میں انتہائی محنت، کوشش اور تگ ودو سے عبارت ہے۔ امام راغب اصفہانی کے بقول المجھد والمجھد کے معنی طاقت اور مشقت کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ المجھد (بفتح المجھ) بمعنی مشقت اور المجھد بمعنی وسعت کے ہوض نے کہا ہے کہ جھد کا لفظ صرف انسان کے لیے استعال ہوتا ہے۔ الاجتھاد (افتعال)

اساسات اقبال

کے معنی کسی کام کے لیے پوری طاقت صرف کرنے اور مشقت اٹھانے کے ہیں .....الجھادوالمجاهدة (مفاعلہ) کے معنی رشمن کے مقابلے میں پوری طاقت صرف کرنے کے ہیں۔ جہاد تین قسم پر ہے:

(۱) کفار سے (۲) شیطان سے اور (۳) نفس سے .....، اور آیت کریمہ و جاهدوا فی الله بحق جہادہ (اور خدا (کی راہ) میں جہاد کر وجیسا جہاد کرنے کا حق ہے) (۲۲ ـ ۵۸) تینول قسم کے جہاد پر شتمل ہے .... اور حدیث میں ہے: "جاهدوا اهوائکم کما تجاهدون اعداء کم "کہ جس طرح اپنی خواہشات سے بھی جہاد کیا کرو .....اور جہادیا مجاد ہا تھ ہوتا ہے۔ آنخضر سے ایک جہاد کیا کرو .....اور بیان اور ہاتھ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنخضر سے آیٹ فر مایا: "جاهدو الکفار بیا بیادیکم والسنت کم "کہ کوار ان دونوں کے ساتھ جہاد کرو ۔ (۲)

زندگی کی طرح لفظ کے بھی مختلف دائرے ہو جاتے ہیں۔ جہاد کا لفظ خاص طور یران غزوات، سرایا اور جنگوں کے لیے استعال کیا گیاہے جواسلام کے لیےلڑی گئیں۔اس سلسلے میں کچھ مغالطے بھی موجود ہیں، خاص طور پرصلیبی جنگوں کے زمانے سے اور پھر برصغیریاک وہندیر برطانوی تسلط کے دور سے، جہاد کوئی رنگ دیہے جارہے ہیں۔مثلاً ایک غلط نہی یہ پھیلائی گئی کہ اسلام کوروسے جہاد کا مطلب رہے کہ غیر مسلموں کے علاقے فتح کیے جائیں ، اُخییں ہرطرح سے مغلوب کرنے کی کوشش کی جائے اور اسلام پھیلانے کے لیے تلوار چلائی جائے۔علامہ اقبال کے زمانے سے کچھ پہلے بعض مسلمان موزمین نے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے ان مغالطّوں کی تر دید شروع کر دی تھی اوراس کے لیے انھوں نے قرآن وحدیث کو بنیادی ماخذ بنایا۔ برصغیر میں اس صور تحال نے ایک خاص مبحث پیدا کیا۔ یہاں کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے بہت اہمیت اختیار کرلی کہ آیا ہندوستان ، دارالاسلام ہے یا'' دارالحرب''؟ ہنداسلامی تاریخ میں بیسوال خاصا یرانا ہے۔سب سے برانا حوالہ سلطانی دور کا ہے۔مشہور مورخ ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب ''نعت محری'' میں ذکر کیا ہے کہ اس سرزمین میں ہندو،مسلمانوں کے لیےمسلسل عذاب بے ہوئے ہیں۔انھیں قتل کرنا واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>اس کے بعد پیمسکہ برطانوی دورافتدار میں بھی چاٹا ر ہا کہ بیخطہ دارالحرب ہے یا دارالسلام؟ ہندو ذمی ہے کہ نہیں؟ انگریزی حکومت کی اطاعت واجب ہے کہ بیں؟.....

اس فضامیں اقبال نے آئکھ کھولی۔خودان کے زمانے میں سرسیداحمد خان نے جہاد پرایک رسالہ تصنیف کیا۔ بعد میں ابوالکلام آزاد نے بھی کچھ مقالے لکھے۔اسی طرح ابوالاعلیٰ مودودی اقبال كاتصور جهاد

ن''الجہاد فی الاسلام''کے نام سے ایک صخیم کتابتح رکی۔ اس پس منظر میں علامہ کے تصور جہاد کلک پہنچنے کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کے بارے میں ان کی اس بنیادی رائے کوسامنے رکھنا ہوگا کہ خلفائے راشدین کے بعد خلافت ختم ہوگئ اور ملوکیت کا دور دورہ ہوا۔ اس سے جو دینی اور تہذیبی خرابیاں پیدا ہوئیں، اس کی طرف اقبال نے کئی جگہ اشارے کیے ہیں۔ نثر میں بھی اور نظم میں بھی ۔ ارمغان حجاز جوان کا آخری شعری مجموعہ ہے اور ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا، اس میں بھی دارہ خلافت و ملوکیت''کے عنوان سے فرماتے ہیں:

عرب خود را بنور مصطفیؓ سوخت چراغ مرده مشرق برافروخت ولیکن آل خلافت راه گم کرد که اول مومنال را شاہی آموخت (۴)

اس صورتحال کا مسلمانوں کو مجموعی طور پر جونقصان ہوا اس سے دوتین چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ کے فوراً بعد بقول علامہ اقبال ، مسلمانوں کو اسلام سے ساجی سطح پر ایک فعال قوت کے طور پر نمودار ہونے والی جوروثنی حاصل ہوئی تھی ، وہ ہاند پڑگئی ، اور ملوکیت نے اس بنیادی تصور حیات کو جھٹلا دیا جو آ کے چل کر مسلمانوں کی فلاح و بقاء کا ضامن ہوسکتا تھا۔ دوسرا براحملہ جو مسلمانوں کے خیالات پر ہواوہ یونانی فلسفے کی بلغارتھی۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کی بقاء اور قیام کے لیے جو چیزیں مفید ہوسکتی تھی ، انھیں نظر انداز کر دیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ یہ نوبت آگئی کہ مسلمانوں کے ہاں وہ رجحانات جنہیں ٹانوی حیثیت حاصل تھی ، بنیادی حیثیت اختیار کرگئے۔اس طرح غیر متوازن قناعت اور بے عملی کے سوتے پھوٹ پڑے۔اس کے بعدعالم اسلام کے خلاف ایک اور بڑا طوفان اٹھا۔ وہ متلولوں کا حملہ تھا جس کے آگے سرانداز ہوکر مسلمانوں نے تصوف کا وہ استاختیار کیا جسے اقبال مجملے کے موارد پر عور سرکے آگے مرانداز ہوکر مسلمانوں نے تصوف کا فلاف تھے۔وہ خود یہ کہنا غلط ہے کہ علامہ تصوف کے خلاف تھے۔وہ خود یہ کہنے ہیں: ''اسلام کو دین فطرت کے طور پر عور کا نام تصوف ہے اور ایک اخلاص مند مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔''(۵)

اس بنیاد پر جب علامہ اقبال برصغیر کی پوری مسلم روایت اور اس کے بڑے نمائندوں کو د کیھتے ہیں تو ان کے ہاں رقمل کی گئ سطحیں نمودار ہوتی ہیں۔اول بیر کہ یہاں کے مسلمانوں نے برطانوی اقتدار کوئس طرح تسلیم کرلیا؟ اور جو کچھآ وازیں اس کے خلاف بلند بھی ہوئیں وہ اتنی اساسيات اقبال ۲۰۴۲

کمز ورتھیں کہ تقریباً ہے اثر رہیں۔ دوسرے ایک بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا بیہ ہوا کہ فارسی اور اردوشاعری میں وہ خیالات وافکارزیادہ جگہ یا گئے جومسلمانوں کو بےعملی اورانفعالیت کی طرف کے گئے۔اس صورتحال نے برطانوی دور میں مسلمانوں کواس درجے تک پہنچا دیا کہ اقبال کو بڑے جوش وخروش کے ساتھ اس کے خلاف ایک پرکار کرنی بڑی۔ایک طرف تو انھوں نے بیہ کوشش کی کہ لفظ جہاد کے بارے میں مستشرقین کی بھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور دوسری جانب انھوں نے اجتہاد کی ضرورت واہمیت پرزور دیا جواسی مادے سے مشتق ہے۔اس سليلے ميں ان كا نقطه نظر بيتھا كه جب حالات بدلنے كگيں اور ساجي صورتحال ميں بنيا دي نوعيت كي تبدیلیاں پیدا ہونے گیں تواسلام کے قانونی اصولوں کی ٹئ تغمیر وتعبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔اجتہاد اسی ضرورت کی تنکمیل کرتا ہے۔اس میں فقہی درواز بے بندنہیں رہتے بلکہ بعض شرائط کے ساتھ کھلے رہتے ہیں کیکن ہمارے ہاں یہ ہوا کہ قرون وسطی میں شریعت کی جوتعبیر وتشریح کر دی گئی تھی ، اسے آج کے حالات پر بھی جوں کا توں منطبق کرنے براصرار کیا گیا۔علامہ اس رویے کے مخالف ہیں۔اس مخالفت کے اسباب وحدود کا کیچھا ظہاراس رسالے میں بھی ہوتا ہے جوانھوں نے جہاد کے موضوع پر لکھا تھا اور ایک زمانے میں اس کے کچھا جز اشا کع بھی ہوئے تھے۔اس اشاعت پر جوعمومی رغمل سامنے آیا وہ سخت مخالفانہ تھا لہٰذا رفع فساد کے لیے انھوں نے پورارسالہ ہی ایک طرف ڈال دیا۔سیرسلیمان ندوی کے نام اینے ایک خط میں علامہ اس مخالفت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''ہمارے ہاں لوگوں میں دوسرے کی بات سننے کا حوصانہیں ہے۔''(۲) اس کےعلاوہ کم وبیش اسی موضوع پران کی ایک اورتحر برماتی ہے:

- السيرت، اخلاق حسنه سے آراسته مو۔عادات وخصائل غيرمشتبه موں۔
  - (۲) صحت حواس ظاہری وباطنی قائم ہو۔

اقبال کاتصور جہاد ۲۰۵

- (۳) مذہب وشریعت کا ضروری علم حاصل ہو۔
- (۴) امیدوارایی دوربنی وحق اندیثی کامالک ہوجوایک حکمران کے لیے ضروری ہے۔
- (۵) ایسے حوصلے اور جرات کا مرد ہو کہ وقت ضرورت خلافت مقدسہ کی حفاظت کے لیے میدان میں نکل سکے۔
  - (۲) خاندان قریش سے قرابت رکھتا ہو۔
- (2) پوری عمر کا بالغ ہو (عندالغزالی)۔ یہی شرط تھی جس کی عدم موجود گی میں قاضی القضاۃ نے المقتدر کو خلیفہ منتف کرنے سے انکار کر دیاتھا۔
- (۸) مردہونہ کہ عورت (عندالیضاوی)۔اس شرط کا خوارج نے انکار کیا ہے۔ان کا خیال ہے کہ عورت خلیفہ منتخب ہو علق ہے۔<sup>(2)</sup>

علامہ کا بیہ مقالہ خلافت و ملوکیت کے تصورات کا خاصی گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے اور اس بنیادی فرق کی بخوبی نشاندہی کرتا ہے جو حکومت کے ان دواداروں میں پایا جاتا ہے۔ اس مسکلے کو ایک اور زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ''جہاد'' کے لغوی معنی تو متعین ہیں جوہم بیان بھی کر چکے ہیں، گرکسی نظر یے کی اساسی اصطلاحات محض لغوی معنی تک محدود نہیں ہوتیں۔ ان کے کچھا صطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں جو لغوی معنی سے ایک محکم نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ''جہاد'' کی اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں جو بغوی معنی سے ایک محکم نسبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ''جہاد'' کی اصطلاحی معنویت ہی ہے کہ اس میں دو چیزیں لازی ہیں: مقصد اور جدو جہد ۔ لیخی جہاد کی چندواضح اس میں جنہ پین متعدد آیات قرآنی اور احادیث مبار کہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بچھ بیان کیا ہے اس میں چند چیزیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بچھ بیان کیا ہے اس میں چند چیزیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بچھ بیان کیا ہے اس میں چند چیزیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ اپنے نہ بہب اور اقد ارکے دفاع کے لیے لڑائی لڑنا حلال ہے اور ضرور لڑنی چاہیے کی سے البت میں کوئی آپ پر جملہ آور ہو جائے تو اس کا جو اب دینا لازم ہے۔ جہاد کے جو از بلکہ وجو ہی کا آپ صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے ہمسایہ ممالک آپ کا جینا حرام کردیں اور ان کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف سے عائد ہونے والے فرائض کی بجا آوری نہ کرسکیں۔ ایکی صورتحال میں اپنے دینی تشخص کی بقاء کے لیے ہر طرح کی جو دو جد ضرور کی جو جو بی تھیں۔ کہ قبلے ہر طرح کی جو دو جد خرور کی جو بی ہو جاتی ہے۔

جہاد کا دوسرا پہلویہ ہے کہ علامہ جہاد کے لفظ کو علامتی مفہوم میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جہاد انفرادی جہت بھی رکھتا ہے اور اجتماعی بھی۔انسان کی ذات میں بھی ہوتا ہے اور خارج میں اسات اقبال ۲۰۰

بھی۔ایک میں رذائل نفس کا خاتمہ مقصد جہادہ اور دوسرے میں اخلاقی اصلاح۔ زندگی ان دونوں سے ملکرہی ایک بامعنی کل بنتی ہے۔علامہ کے نزدیک زندگی عبارت ہے حرکت وعمل سے، یہ نہوتو زندگی موت کے مترادف ہے۔اسی لیےوہ'' پیکار'' کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔اس تصور نے ان سے طرح طرح کی تراکیب وضع کرائی ہیں، مثلاً:'' پیکار زندگی'' ''معرکہ حیات'''جہاد زندگی' ''مصاف حیات'''معرکہ ہست و بود''' رز مکہ کا نئات' وغیرہ۔اقبال نے اپنے کلام میں جابجا پیتر کیمیں استعمال کی ہیں۔ یہاں ایک چیز کا تجزیہ ضروری ہے کہ اقبال نے اپنے تصور جہاد کی وضاحت کے لیے اردو کی بجائے فاری کو کیوں منتخب کیا؟ اردو کلیات میں غالبا چھ یاسات مقامات ہیں جہاں جہادکا تذکرہ اردو سے گئی گنازیادہ ہے۔ایسا کیوں ہے؟ ہوا ہے۔اس کے مقابلے میں فارس میں جہادکا تذکرہ اردوسے گئی گنازیادہ ہے۔ایسا کیوں ہے؟ مواہے۔اس کے مقابلے میں فارس میں جہادکا تذکرہ اردوسے گئی گنازیادہ ہے۔ایسا کیوں ہے؟ میں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوسکتی ہے کہ بعض با تیں وہ صرف خواص تک پہنچانا چاہتے تھے، عام لوگوں میں جہادکا جو پہلاحوالہ ملتا ہے وہ'' طلوع اسلام''میں ہے: میں بھی کھے جا سے تھے۔بہر حال اردو میں جہادکا جو پہلاحوالہ ملتا ہے وہ'' طلوع اسلام''میں ہے:

یقیں محکم، عمل پہیم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیری(^)

یہ وہ اولین حوالہ ہے جہاں اقبال نے کھل کر زندگی کو جہاد قرار دیا ہے اور منفی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کی تلقین کی ہے۔ اس جہاد کا سرمایہ ہے یقین محکم عمل پہیم اور انسانی دنیا سے محبت۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ' فاطمہ بنت عبداللہ' میں ملتا ہے۔ ایک خاص غزوے کے حوالے سے کہتے ہیں:

یہ جہاد اللہ کے رہتے میں بے تیخ و سپر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر(۹)

سرسید کے زمانے میں بعض علمائے دین نے بیفتوی دیا کہ انگریز اولی الامر ہیں، ان کے خلاف تلواراٹھانا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پرسے جہاداب ساقط ہوگیا ہے۔۔۔۔۔ بیکوئی ایک آدھ فقے کا ذکر نہیں، ان فقاویٰ کی مجموعی تعداد دس گیارہ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ تھی۔اس سلسلے میں اقبال کا پہلارڈ ممل ان کے ظریفانہ کلام میں ملتاہے:

ا قبال کا تصویر جہاد

رد جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں(۱۰) اس کےعلاوہ انھوں نے جہاد کےموضوع پرایک پوری نظم بھی ککھی: تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنچہ خونیں سے ہو خطر(۱۱) اسی طرح'' اہلیس کی مجلس شور کا''میں پہلامشیر جہاد کا بالواسطہ حوالہ دیتے ہو

اسی طرح ''اہلیس کی مجلس شور کی' میں پہلامشیر جہاد کا بالواسطہ حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے: کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمال پر حرام(۱۲)

اقبال جہاداور جنگ کے بنیادی فرق کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ جنگ کا مقصد محض تسخیر مما لک ہے جبکہ جہاد دینی اقدار، تہذیبی اوضاع اور تو می بقاء کی حفاظت اور دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جنگ انسان کوانسان کا غلام بناتی ہے اور جہادانسان کوخدا کا مطیع بنا تا ہے۔

آج ہم ایک آزاد ملک میں بیٹے کراس وقت کا آنداز وہیں کر سکتے جب انگریز ہم پر جا کم تھا
اور مسلمانوں کے لیے اپنے دین کی تروی کا اور حفاظت نہایت مشکل ہو چکی تھی۔ حتی کہ دین اور
سیاست کو ملانے کی ہر کوشش شک کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ اقبال اگر جہاد کو اپنی اردوشاعری کا
موضوع بناتے تو ممکن تھا کہ ایسے اسباب بیدا ہوجائے کہ آھیں قبل از قت پابند یوں اور دشوار یوں
کا سامنا کرنا پڑتا، اور پھریہ بھی ہے کہ اقبال مسلمانوں کے ہرمسکے کومقا می کی بجائے ایک وسیح ملی
تناظر میں رکھ کردیکھتے تھے۔ فارسی چونکہ ملت اسلامیہ کے زیادہ فعال اور طاقتور عناصر کو متحرک کر
سکتی تھی لہذا انھوں نے اس زبان کو اپنے تمام اساسی تصورات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان کے اس
فیصلے کی صحت آج تاریخ نے ثابت کر دی ہے۔ عالم اسلام کے ایک وسیع جھے میں علامہ کا فارس
کلام ان محرکات کی ذیل میں آتا ہے جو تو می زندگی کے مثبت تسلسل اور بقاء میں لازمی طور پر در کا ر

ا قبال کا تصور جہا تفصیل اور ترتیب کے ساتھ پہلی مرتبہ اسراد خودی میں ظاہر ہوا ہے۔ یہاں انھوں نے اپنے خیالات کا با قاعدہ اظہار کیا ہے۔ ایک حصے کاعنوان ہے: ''دربیان اینکہ مقصد حیات مسلم اعلا ہے کلمتہ الحق است و جہادا گرمحرک اوجوع الارض باشد در ندہب اسلام حرام است۔'' اساسياتِ اقبال

یعنی مسلمان کی زندگی کا مقصد اعلاے کلمتہ الحق ہے اور جہاد کا محرک اگر محض کشور کشائی ہے تو

مذہب اسلام میں حرام ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

صلح شر گردو جو مقصود است غیر گر خدا باشد غرض جنگ است خیر

گر گگرود حق ز نتنج ما بلند

جنگ باشد قوم را نا ارجمند (۱۳)

اس کے بعد حضرت میاں میر کی ایک حکایت بیان کرتے ہیں:

بر در او جبه فرسا آسال از مریدانش شه هندوستال قصد تشخير ممالك داشتے تیع را بل من مزید آموختے لشکرش در عرصه پیکار بود بیگرد از دعا سرمایی ی بزم درویشال سرایا گوش ماند لب کشود و مهر خاموشی شکست آنکه در پیرائن شاہی گداست شاه مامفلس ترین مردم است اتش جوش جہانے سوختست عالے وریانہ از تغمیر او نوع انسال کاروال او رہزنست می کند تاراج را تشخیر نام!

جوع سلطان ملک وملت را فناست

حضرت شخ میاں میر ولی ہر خفی از نور جان او جلی شاه مخم رص در دل کاشتے از ہوں آتش بجاں افروختے در دکن هنگامه با بسیار بود رفت بيش شيخ گردول ياييًر شخ از گفتار شه خاموش ماند تا م بدے سکہ سیمیں برست گفت شخ این زرق سلطان ماست حکمران مهر و ماه و انجم است دیده بر خوان اجانب دوخشت قحط و طاعول تابع شمشير او سطوتش امل جهال را دشمنت از خیال خود فریب و فکر خام آتش حان گدا جوع گداست

> ہر کہ خنجر بہر غیر اللہ کشیر تنخ او در سینه او آرمید<sup>(۱۴)</sup>

اس کتاب میں دوایک مقالات برا قبال نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کن اصولوں کے تحت جائز

اقبال كاتصور جهاد

ہے۔ یہاں ان کا استدلال قرآن کی صریح نصوص پر استوار ہے۔ جنگ کی جائز صورتوں میں دفاعی جنگ کی اہمیت برانھوں نے خاص طور برز در دیا ہے:

ا یکه باشی حکمت دیں را امیں با تو گویم نکتهٔ شرع مبیں

چوں کے گردد مزاحم بے سبب با مسلماں در اداے مستحب

> مستحب را فرض گردانیده اند زندگی راعین قدرت دیده اند

روز بیجا لشکر اعدا اگر برگمان صلح گردد بے خطر

گیرد آسال روزگار خویش را بشکند حصن و حصار خویش را

تا نگیرد باز کار او نظام ناختن برکشورش آمد حرام

> سرایی فرمان حق دانی که چیست زیستن اندر خطر با زندگیست

شرع میخوامد که چون آئی بجنگ شعله گردی واشگانی کام سنگ

> آزماید قوت بازوے تو می نهد الوند پیش روے تو

باز گوید سرمہ ساز الوند را از تف خنج گراز الوند را الاند الان بند میں اقبال نے اسلام کے قوانین جنگ کا ایک اور پہلو بھی بیان کیا ہے کہ اگر دشمن محض صلح کے گمان پر ہتھیا رر کھ دے اور پوری طرح سے مطیع بن جائے تو اس پر جملہ حرام ہوجا تا ہے:

زیستن اندر خطر ہا زندگی است
یہ جہاد کی علامتی جہت ہے جو اقبال کی شاعری میں جابجا ظاہر ہوئی ہے۔ در خطر زیستن،

اساسيات إقبال ۲۱۰

استعارہ ہے مجاہدی زندگی کا جس کی گئی سطحیں ہیں۔علامہ کے نزدیک مقاصد حیات ،علم کانہیں بلکہ عمل کا موضوع ہیں۔انسان عمل ہی کی بنیاد پران مقاصد کے حصول کی اہلیت بہم پہنچا تا ہے۔اس راہ میں گئی طرح کی داخلی اور خارجی رکاوٹیں پیش آسکتی ہیں۔ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہر کوشش جہاد ہے۔علامہ نے پیکار کواصل زندگی اسی معنی میں کہا ہے کہ زندگی جس رو بکمال حرکت سے عبارت ہے وہ مختلف مزاحمتوں کا سامنے کے بغیر عدل عدت نامی ہونے دیتا:

از عمل آبن عصب می سازدت جاب نوب اندازدت خوب در جهال اندازدت میکند خسته باثی استوارت میکند (۱۲) پخته مثل کوهسارت میکند(۱۲)

عمل چونکه مخض تصور نہیں ہے الہذا کوئی نمونہ کامل ہونا چاہیے جس کی روشنی میں اس کی سمت کمال کو حتی اور دائی طور پر متعین کیا جاسکے۔رسول اللّٰدگی ذات اقد س ہی وہ نمونہ ہے کہ اس کی مکمل پیروی کیے بغیر حصول مقصود کی کوئی راہ نہیں تھلتی۔اقبال کی نظر میں زوال امت کا سب سے بڑا بلکہ واحد سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے نبی اکرم کے اسوہ حسنہ کوفراموش کردیا۔اس طرح وہ مرکزی نقطہ مجھیا جس کے گردزندگی نے اپنی جامعیت، کمال اور وحدت کا دائر ، مکمل کیا تھا:

تا شعار مصطفی از دست رفت قوم را رمز بقا از دست رفت آخیال کابید از باد مجم جمچو نے گردید از باد مجم قلب را زیں حرف حق گردال قوی با عرب در ساز تا مسلم شوی(۱۷)

ا قبال کے نزدیک مسلمانوں، بلکہ سارے انسانوں کی بقاءر سول اللّٰدُّ کے اسوہ کا ملہ کی پیروی میں مضمر ہے۔ بقا ے انسانیت کے تمام درجات ..... خواہ نفسی، انفرادی اور دنیاوی ہوں یاروحانی، نوعی اور اخروی، کمال ہستی کے اسی نمونے سے تشکیل پاتے ہیں۔ انسان کوئی'' چیز''نہیں ہے کہ

اقبال كاتصور جهاد

محض ایک سادہ اور یکطرفہ اظہار کی سطح پر موجود رہنا قبول کر لے۔ اس کا موجود ہونا دراصل اس روح حیات کے ساتھ نسبت پیدا کرنے ہے مشروط ہے جوایک مستقل نصب العین کی حامل ہے۔ اس نصب العین کے حصول کی ہر راہ رسول اکرم سے نکلتی ہے اور آپ ہی تک پہنچاتی ہے۔ آدمی ارادہ وعمل سے عبارت ہے الہٰ ذااس کی زندگی کا بنیادی اصول حرکت و پریار ہے۔ اگر موافع نہ ہوں تو مقصودا ور اس کا حصول محض ایک خیال ہے۔ زندگی پر مجموعی یا جزوی طور پر اثر انداز ہو سکنے والی کسی قوت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ دینی نصب العین کو بھی لامحالہ مزاحمتیں در پیش ہیں جن پر غالب آنے کی ہرکوشش جہاد ہے۔

برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی و تہذیبی مغلوبیت جب بہت بڑھنے لگی اورخود اسلام کی بقا کے اسباب گھٹنے گئے تو مسلمانوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ رسول پاک کی سیرت پر بے شار کتابیں لکھی گئیں اور علم حدیث کی با قاعدہ تدوین و ترویج پر زور دیا گیا۔ خاص طور پر اکبر کے زمانہ الحاد میں جو ہندوستان میں حدیث وسیرت سے متعلق علوم کی اشاعت کا نقط آغاز ہے۔علامہ اپنی ایک تقریر میں جو عیدمیلا دالنبی کے حوالے سے ہے ، فرماتے ہیں:

' میر نزدیک انسانوں کی د ماغی اورقلبی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ان کے عقید کے کر وسے زندگی کا جونمونہ بہترین ہووہ ہروقت انکے سامنے رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول گو مد نظر رکھیں تا کہ جذبہ قتلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔''(۱۸)
مسلمان، عروج و زوال کی ہر جہت میں رسول اللہ سے کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں۔
عروج و زوال اسی زندگی کے احوال ہیں جس کا نمونہ کمال آپ گی ذات بابر کات کی صورت میں ہمیشہ کے لیے متعین ہوچکا ہے۔ نبی کریم کا نمونہ زندگی ہونا اتنا مطلق اور حقیقی ہے کہ حیات شخصی کی بھی شدے لیے جو لوازم در کار ہیں وہ سب کے سب آپ کو حاصل ہیں۔ علامہ اقبال شدت سے حیات النبی کے قائل شھے۔ نیاز الدین خان کے نام اپنے ایک خط ہیں تحریفر ماتے ہیں:

''قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تا کہ قلب محمد گانسبت پیدا کرے۔اس نسبت محمد میر کی تولید کے لیے بیضروری نہیں کہ قرآن کے معنی بھی آتے ہوں۔خلوص و محبت کے ساتھ محض قرآت کا فی ہے۔ میراعقیدہ ہے کہ نبی کریم ُزندہ ہیں اوراس زمانے کے لوگ بھی ان کی صحبت سے اسی طرح مستقیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں تو اس فتم کے عقائد کا اظہار بھی اکثر د ماغوں کونا گوار ہوگا۔اس واسطے خاموش رہتا ہوں۔''(۱۹)

اسايت اتبال ۲۱۱

یہاں تک بینج کرایک روزن کھلتا ہے جس سے علامہ کے فلسفہ حیات کے اندر جھا نکا جاسکتا ہے۔اس فلیفے میں دوچیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں.....ایک تو حرکت وعمل جو لاز مہ حیات ہے اور دوسری، خودی۔ دونوں کامقصود ایک ہے:'' دنیائے تغیرات میں حق کی شان ثبات کی تصدیق اور نگہداری، حرکت وعمل سے احکام حق کا اثبات ہوتا ہے اور خودی سے ذات حق کا''۔ اثبات کی ایک سطح، خارجی موانع پرغلبه یا کرقائم ہوتی ہے اور دوسری ، داخلی رکاوٹوں کو دور کر کے ہاتھ آتی ہے۔ اقبال کی پوری فکراسی بنیاد پر استوار ہے کہ انسان کو اپنا مظہر بنانے کے بعد زندگی نے ایک اختصاصی معنویت حاصل کر لی ہے۔انسان کے لیے زندگی کسی اعلیٰ نصب لعین سے ایک زندہ اور حرکی نسبت پیدا کرنے کا نام ہے۔اس کے بغیر آ دمی در حقیقت مردہ ہے۔اسی نسبت کو یروان چڑھانے کا ہرممل جہاد ہے۔ گویا جہاداصول حیات کی حفاظت کرتا ہے اور زندگی کی مثالی ساخت میں بگاڑنہیں پیدا ہونے دیتا۔حرکت وعمل کا مقصدر چونکہ خودی ہےلہذااس کی تشکیل و یجمیل اقبال کا خاص موضوع ہے۔مجر دخودی کی تعریف توبس اتن ہی ہے کہ اس کی بنیادیر ''میں ہوں'' کہا جا سکتا ہے۔علامہ''انا''اور' وجود' کی اس سادہ تعبیر کور نہیں کرتے لیکن اپنے تصور حیات کواس میں محد و دبھی نہیں رکھتے۔ وہ اسے خیال کی سطح سے اٹھا کر ایک معروضی حقیقت بنانا چاہتے ہیں جس میں اراد ہے اور عمل کو بنیا دی حیثیت حاصل ہو۔ اسی لیے وہ رہے کہتے ہیں کہ ایسی انا جوہمیں اینے نصب العین سے ہٹاتی ہے، شیطانی خودی ہے۔اور جواس کےحصول میں معاونت كرتى ہے، رحمانی خودی ہے۔اس كى يحيل كے ليے انھوں نے ايك راستے كى نشاندہى كى ہے جس میں نین مراحل آتے ہیں ۔اطاعت ،ضبطنفس اور نیابت الٰہی۔ پیمر حلےعشق کی قوت سے سر ہوتے ہیں جوزندگی کی اصل الاصول اورخودی کا بنیا دی سانجاہے۔اس کے بغیرخودی ایک نا قابل اثبات تصور ہے یا محض ایک طبیعی تعین ۔ ٹھیٹھ ملی نقط نظر سے عشق سے مراد ہے نصب العین کے حصول کی تڑ ہے، اور پیضب العین اسلام ہے۔ ایساعشق لامحال عشق رسول اللہ ہی ہے عبارت ہوگا جوایک جہت سے خودنصب العین ہے اور دوسرے پہلوسے اس مے حصول کی واحدراہ:

نقطہ نورے کہ نام اوخودی است زیر خاک ما شرار زندگی است

از محبت می شود پائنده تر زنده تر سوزنده تر تابنده تر ا قبال کا تصورِ جہاد

از محبت اشتعال جو ہرش ارتقاے ممکنات مضمرش.....

از نگاه عشق خارا شق شود عشق حق آخر سرایا حق شود......

> ہت معثوقے نہاں اندر دلت چیثم اگر داری بیا بنمایمت

عاشقان او زخوبان خوب تر خوشتر و زیباتر و محبوب تر

دل ز عشق او توانا میشود خاک همدوش ثربا میشود

خاک نجد از فیض او چالاک شد آمد اندر وجد و بر افلاک شد

در دل مسلم مقام مصطفلٌ است آبروی ما زنام مصطفلٌ است.....

چوں گل صد برگ مارا بویکسیت اوست جان وایں نظام واویکسیت<sup>(۲۱)</sup>

اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل کو کامیابی سے طے کر لینے کے بعد نیابت البی کا مرتبہ عاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ قوس ہے جودائرہ عبدیت کو کمل کرتی ہے۔ اس کا بہترین اور کامل ترین نمونہ خودر سول پاک ہیں جنہیں اس نسبت سے انسان کامل بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرتبے کے تین مدارج ہیں جن کے حاملین کو اقبال انسان کامل، مرد حر اور مردمومن کا نام دیتے ہیں۔ انسان کامل اصل ہیں جن کے حاملین کو اقبال انسان کامل اصل ہیں جن کے حاملیت کو خاص کا نئات کے مظاہر۔ مردمومن غیب کو شہود پر غالب کرتا ہے، مردحر کا نئات کو خاص کا نئات کے امر کے تحت رکھتا ہے اور انسان کامل ہیں جن اپنی جامعیت کے ساتھ ظہور کرتا ہے۔ کمال انسانی جن دوجہوں کی کیجائی سے عبارت ہے، ان میں ایک داخلی اور انفسی ہے اور دوسری خارجی اور آفلی دوسری کا دوسری کیا تھا ہی کی دوشن میں دیکھا جائے تو اقبال کے مردمومن اور مردحر میں ایک ظاہری تنوع اور باطنی وحدت پائی جاتی ہے کیونکہ مستہائے کمالات واحد ہی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی مستہائے کمالات واحد ہی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی مستہائے کمالات واحد ہی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی مستہائے کمالات واحد ہی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی مستہائے کمالات واحد ہی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی مستہائے کمالات واحد ہی ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی کی سے میں کا میں میں کو میں کی سے دونوں ایک دوسرے کی تحمیل کرتے ہیں۔ لہذا ان کے مملی کی سے کی کھور

اساسيات إقبال

خصائص اورفضائل مشترك ہیں۔علامہ،مردمومن کوجن اوصاف کا حامل سجھتے ہیں وہ مردحر میں بھی یائے جاتے ہیں۔ تاہم ترکیبی تناسب مختلف ہوسکتا ہے۔مثلاً: حب الہی عشق رسول ﷺ اسوہ حسنه کی پیروی، قرآن کی تعلیمات برعمل، اطاعت، ضبط نفس،صبر، حق گوئی و بے باکی، امانت، خدمت خلق، کسب حلال، صرف خیروغیره.....ایک مردمومن اور مردحری نهییں، بلکه کلام اقبال میں انسانی فضیلت کے جتنے عنوانات یائے جاتے ہیں وہ دراصل ان کے تصورانسان کامل کی جزئیات وتفصیلات ہیں جوتنوع کے باوجود اصولی وحدت رکھتے ہیں۔مثلاً مردمسلماں،مردآ فاقی،مرد بزرگ،مردحق،مردخدا،مردخود آگاه و خدا مست،مرد درولیش،مرد راه دال،مرد روثن دل،مرد غازی،مردمجابد....کسی خاص جزویرز ورد برکرایک بی کل پردلالت کرتے ہیں،مثلاً: شكوه عيد كا منكر نهيں هوں ميں ليكن

قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں(۲۱)

وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبتان وجود ہوتی ہے بندہ موص کی اذال سے پیدا<sup>(۲۲)</sup>

عملی نقطه نظر ہے دیکھا جائے تو اقبال ،مر دمومن کی صورت میں امت مسلمہ کے نئے رہنما کی تصویر کشی کرتے ہیں جوقومی زندگی کی تمام اقدار اور مقاصد کوحقیقی اسلامی تناظر میں متعین کر سکے۔مردحریا مرد غازی،احیائے اسلام کی آرز و کی تجسیم ہے جو کفریرغالب آنے سے عبارت ہے۔مہدی،انسان کامل یعنی خودی کے نقطہ کمال کا مظہر ہے جسے اقبال روایتی معنی میں نہیں لیتے بلكهابك عمرانی اورنفسیاتی تناظر میں دیکھتے ہیں: ``

> قوموں کی حیات ان کے تخیل یہ ہے موتوف یہ ذوق سکھاتا ہے ادب مرغ چمن کو مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بیزار نومید نہ کر آہوے مشکیں سے ختن کو(۲۳)

اقبال كاتصور جهاد

دنیا کو ہے اس مہدی برقق کی ضرورت ہو جس کی ِنگہ زلزلہ عالم افنکار(۲۳)

علامہ کی فکر کا خاصا ہے کہ وہ ایسے کی تصور کو قبول نہیں کرتے جس کاعملی مصداق موجود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افکار میں تاریخی اور عمرانی جہت واضح طور پر کار فرما ہوتی ہے۔انسانی فضائل کسی جامد لا تعلقی اور ٹھنڈی ملکو تیت سے نہیں بلکہ ستی کی اس ہمہ گیر کشاکش سے پیدا ہوتے ہیں جس کا اظہار سب سے زیادہ دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے:

ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم سورج بھی تماشائی(۲۵)

یہ بنیادی حقیقت اقبال کی شاعری میں پورے زور اور تنوع کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ مرد مومن ایک مابعد الطبیعیاتی شکوہ رکھنے کے باوجوداس ارضی پس منظر سے خالی نہیں جوانسانی ادراک واحساس سے لازمی مناسبت رکھتا ہے:

> غلام قوموں کے علم وعرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا زمیںاگرننگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہے بے کرانہ(۲۲) ﷺ ﷺ

> کر سکتی ہے بے معرکہ جینے کی تلافی اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا ج<sup>(۱۷)</sup> ⇔⇔⇔

> ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں اضی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام(۲۸) ⇔⇔

> مرے لیے ہے فقط زور حیدری کافی ترے نصیب فلاطول کی تیزی ادراک $(^{19})$

ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش قلندری و قبا ریشی و کلہ داری (۳۰) میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حرکے لیے جہال میں فراغ (۱۳)  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \Leftrightarrow$ 

گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر ومحراب دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب اے وادی لولاب(۳۲) ﷺ ﷺ

صیاد ہے کافر کا، نخچیر ہے مومن کا  $(pr)^{m}$  یہ دیر کہن لیعنی بت خانہ رنگ و بو $(pr)^{m}$ 

عالم ہے فقط مون جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے(۳۳) ﷺ ⇔

بڑھ کے خبیر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کراڑ بھی ہے(۳۵) ﷺ

ولایت، پادشاہی، علم اشیا کی جہاں گیری بیسب کہاں ہیں؟ فقط اک نکته ایماں کی تفسیریں (۳۲)

کشکش زندگی کا سامنا کرنے کے لیے جوقوت درکارہے وہ تربیت یا فتہ خودی ہی سے فراہم ق) ہے۔

خودی محض انفرادی تعین نہیں بلکہ اجہاعی پہلوبھی رکھتی ہے جوفر د کے صدود کا اثبات کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ماورا بھی ہے۔ اقبال اسے بیخو دی سے تعییر کرتے ہیں، یعنی مثبت انفراد بیوں کے باہمی ربط سے تشکیل پانے والا ایک کل ..... بیلی خودی ہے۔ اس کے عناصر ترکیبی وہی ہیں جو انفرادی خودی کے ہیں۔ تاہم اس کا امتیاز ہیہے کہ انفرادی خودی مقاصد کو Realize کرتی ہے اور بہ عاصد کو actualize:

اقبال كاتصور جهاد

فرد را ربط جماعت رحمت است جوبر او را کمال از ملت است..... فرد و قوم آئینه یک دیگر اند سلک و گوبر، کهکشان و اختر اند..... فرد تا اندد جماعت گم شود قطره وسعت طلب قلزم شود(۲۲)

ایمان بالغیب انسان کوجن مقاصد کے حصول پر کمر بستہ کرتا ہے وہ مستقل ہوتے ہیں۔
غیب کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ وہ عالم وجود جوکون وفساد سے ماورا ہو۔ان مستقل اہداف سے نسبت
استوار کرنے کے لیے فر داور جماعت کی مکمل ہم آ ہنگی ضروری ہے۔اس ضرورت کی تکمیل کے
لیے جوذر بعداختیار کیا جائے ،وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے جہاد ہے۔مولا ناعبدالرشید نعمانی اپنی
کتاب ' لغات القرآن' میں لکھتے ہیں:

''وثمن كے مقابلي ميں جو يجھين سكے، كرگزرنے كانام جہادہے۔ جہادتين طرح كا موتاہے:

ا۔ رشمنان دین سے

۲۔ شیطان سے

۳۔ اور نفس سے

اورتین چیزوں سے کیا جاتا ہے:

ا۔ زبان سے

۲۔ ہاتھ سے

س۔ اوردل سے (۳۸)

ا قبال نے حربی جہاد کے سلسلے میں بھی جن شخصیات کونمونہ بنایا ہے وہ دوسرے زاویوں سے بھی مجاہد تھے۔ مثلاً حضرت علی امام حسین حضرت خالد بن ولیڈ اور بعد کے طبقات میں صلاح الدین الوبی مجمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، احمد شاہ ابدالی وغیرہ۔اپنے قریبی زمانے کے لوگوں کا اس نظر سے جائزہ لیتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں:

''میرے نزدیک مہدویت،مسحیت اور مجددیت کے متعلق جواحادیث ہیں وہ ایرانی اور عجمی تخلیات کا نتیجہ ہیں۔عربی تخلیات اور قرآن کی صحح اسپرٹ سے ان کوکوئی سروکارنہیں۔ ہاں بیہ اسات اقال ۲۱۸

ضرور ہے کہ مسلمانوں نے بعض علاء یادیگر قائدین امت کومجد دیا مہدی کے الفاظ سے یا دکیا ہے،
مثلاً محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کومونیین نے مہدی لکھا ہے۔ بعض علائے امت کو امام اور مجد دیا لفاظ
سے یاد کیا ہے۔ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ زمانہ حال میں میر نزدیک اگر کوئی شخص
مجد دکھلانے کا مستحق ہے تو وہ صرف جمال الدین افغانی ہے۔ مصر وایران اور ترکی و ہند کے
مسلمانوں کی تاریخ جب کوئی لکھے گا تو اسے سب سے پہلے عبدالو ہاب نجدی اور بعد میں جمال
الدین افغانی کا ذکر کرنا ہوگا۔ مو خرالذکر ہی اصل میں موسس ہے زمانہ حال کے مسلمانوں کی نشاۃ
ثانی کا اسکار تو م نے ان کو عام طور پر مجد ذہیں کہا یا نصوں نے خود اس کا دعوی نہیں کیا تو اس سے
الدین افغانی کا بھی تاریخ بی میں کوئی فرق اہل بصیرت کے نزد یک نہیں آتا۔ ' (۳۹)

علامہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کسی فرد واحد کی خودی بیدار ہونے سے ہوگی۔فرد، جماعت کے مقابلے میں کم اہمیت رکھنے کے باوجوداس کی تشکیل و تکمیل کے عمل میں بنیادی کردارادا کرتا ہے۔وہی فرداپنے زمانے کامجدد ہوگا جس کی خودی اسلام کے عمل ماڈل کو شعکس کرے گی۔شعراقبال میں بیربات کی طرح سے بیان ہوئی ہے،مثلاً:

ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی مہدی وہی آخر زمانی(۴۶

ا قبال ہر دینی مرہبے میں مجاہدانہ معنویت ضرور دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک شرف و فضیلت، اسلام کودر پیش مزاحمتوں پر غالب آکر ہی حاصل ہوتی ہے۔ مومن دراصل غلب حق کا مظہر ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ جنگ میں بھی اورامن میں بھی۔ایک بہلوسے وہ قباری، جلال اور شاہی کا حامل ہوتا ہے اور دوسر بے رخ میں بھی اورامن میں بھی ۔ایک بہلوسے وہ قباری، جلال اور شاہی کا حامل ہوتا ہوں گے وہی ایک پختہ خودی کا مالک ہوگا۔ یہی وہ تناظر ہے جس میں اقبال مختلف شخصیتوں کا مطالعہ رکے پرامیدیا مالیوس ہوتے رہے۔ بہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی میں خلاف ترکی کی شمالا ہوتا ہوگا۔ یہی وہ تناظر ہے جس میں اقبال مختلف شخصیتوں کا مطالعہ رکے پرامیدیا مالیوس ہوتے رہے۔ بہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی میں خلاف ترکی کی شروع ہوئی تو اقبال نے اس سے بڑی بڑی تو قعات وابستہ کرلیں۔ انھیں اس میں ترکی کی معطفیٰ بیداری اور اس کے تو کی احدیاء کی نوید سنائی دے رہی تھی۔ چنانچہ بانگی درامیں ایک سے زیادہ مقامات پر مصطفیٰ کمال اپنے بعض لا دینی اقدام کی وجہ سے اقبال کی نظر سے اتر گیا۔ ایران کے رضا شاہ پہلوی کے کمال اپنے بعض لا دینی اقدام کی وجہ سے اقبال کی نظر سے اتر گیا۔ ایران کے رضا شاہ پہلوی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے بھی مالیوں کیا۔ اس کے بعد انھوں نے مسلم نشاۃ ثانیہ کے ظہور کے لیے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے بھی مالیوں کیا۔ اس کے بعد انھوں نے مسلم نشاۃ ثانیہ کے ظہور کے لیے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے بھی مالیوں کیا۔ اس کے بعد انھوں نے مسلم نشاۃ ثانیہ کے ظہور کے لیے

اقبال كاتصور جهاد

ا فغانوں کوم کزنگاہ بنایا مگریہاں بھی ان کی تو قعات یوری نہ ہوسکیں۔

ا یک وفت تھا کہ علامہ،مصطفیٰ کمال پاشا میں وہ مجاہدا نہ صفات د کیھر ہے کہ جولا کی ۱۹۲۲ء

کایک واقع کے بعد سے اسے نظیری کی زبان میں بیمشورہ دیتے ہیں:

ہر کجا راہ دہد اسپ براں تاز کہ ما

بارہا مات دریں عرصہ بتدبیر شدیم لیکن پھرایک وقت ایسابھی آیا کہ اخیس بیے کہنا پڑا کہ

نه مصطفیٰ نه رضا شاه میں نمود اس کی

کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی<sup>(۱۳)</sup>

اس بدن کی تلاش اتنی شدیدتھی کہ اس کی جھلکیاں بعض اوقات غیروں میں نظر آئیں۔ چنانچہا کیک جگہ مسولینی کی بہت تعریف کی لیکن جب اس نے ایتھو پیا پر حملہ کیا تو اقبال نے جتنی تختی سے اس کے خلاف کھا، شاید ہی کسی کے خلاف کھا ہو۔ آل احمد سرور نے اس رویے پر تناقض کی شکایت کی تو اقبال نے انھیں جواب دیا:

''مسولینی کے متعلق جو پچھ کھا ہے اس میں آپ کو تناقض نظر آتا ہے، آپ درست فرماتے ہیں لیکن اگر اس بندہ خدا میں Devil دونوں کی خصوصات جمع ہوں تو میں اس کا کیاعلاج کروں ۔''(۲۲)

اپنے ایک اہم شعری مجموعے پیامِ مشرق کو امیر امان اللہ خان کے نام معنون کرتے ہوئے علامہ نے جومنظوم پیش کش کھی ہے کہ او کا بند ہی پیظامر کرنے کے لیے کا فی ہے کہ اقبال نے ان سے کیسی تاریخی بلکہ تقدیری سطح کی توقعات باندھرکھی تھیں۔

· ‹ پیشکش بحضوراعلی حضرت امیرامان الله خان فرمانرواے دولت مستقله افغانستان خلد

التّدملك واجلاله

اے امیر کامگار اے شہریار نوجوان و مثل پیراں پخت کار چشم تو از پردگه با محرم است دل میان سینہ ات جام جم است عزم تو پایندہ چون کہسار تو حزم تو آسال کند دشوار تو اسات اقبال ۲۲۰

ہمت تو چوں خیال من بلند

ملت صد پارہ را شیرازہ بند

ہدیہ از شاہشاں داری بسے

لعل و یاقوت گراں داری بسے

اے امیر ابن امیر ابن امیر

ہدیہ از بینواے ہم پذریٰ''(۳۳)

نادرشاہ کے بارے میں کہتے ہیں:

"پادشاہے خوش کلام و سادہ پوش سخت کوش و نرم خوی و گرم جوش صدق و اخلاص از نگائش آشکار دین و دولت از وجودش استوار"(۴۴) آگےچل کرظا ہرشاہ کوخطاب کرتے ہیں:

''اے قباے پادشاہی بر تو راست سامیہ تو خاک ما را کیمیاست سینہ ہا ہے مہر تو وریانہ از دل و از آرزو بیگائی<sup>(۲۵)</sup>

عالم اسلام کی معاصر شخصیات سے مایوس ہوجانے کے بعدان کی نگاہ جس ہستی پر گئی، اس نے تمام تو قعات پوری کر دیں بعنی قائد اعظم محم علی جناح۔اصول تاریخ کے بارے میں اقبال کے جونظریات مصان کے سیح اور قابل عمل ہونے کی سب سے بڑی دلیل قائد نے فراہم کی۔ دینی نصب العین کی طرف تہذیبی اور سیاسی پیشرفت کو اقبال قومی زندگی کی بنیاد سجھتے ہے۔ اس لیے احیائے اسلام کے بارے میں انکے بیشتر تصورات فرداور معاشرے کی جن مثالی صورتوں کو اجاگر کرتے ہیں وہ فکر کی بجائے کردار سے پھوٹی ہیں۔ قائد اعظم ، علامہ کا سیاسی ماڈل تھے اور جمال الدین افغانی تہذیبی سسم خرب کی بناکر دہ نئی انسانی صورتحال جواقبال کی نظر میں دین وسیاست کی جدائی ، استعار ، وطنیت ، نسل پرستی اور مادیت کا ملغوب تھی ، سب سے بڑھ کرمسلمانوں کے لیے کی جدائی ، استعار ، وطنیت ، نسل پرستی اور مادیت کا ملغوب تھی ، سب سے بڑھ کرمسلمانوں کے لیے

ا قبال کا تصورِ جہاد

خطرناک تھی۔اس سے بچاؤکی تین سطیں ہوسکتی تھیں: سیاسی، تہذیبی اور فکری، سیاسی و تہذ بی سطیر تو اقبال کی تلاش کا عمل قائداورا فغانی پر پہنچ کرختم ہوگیا، مگرید بات بظاہر کچھ عجیب سے کتی ہے کہ انھوں نے کسی ایسی معاصر شخصیت کی نشاندہی نہیں کی جوفکری سطے پر ملت اسلامیہ کے محافظ کا کردار اداکرنے کی صلاحیت رکھتا ہو.....

احیائے اسلام کے بارے میں اقبال کی شدید دلچین دیکھ کر بعض انگریز صحافیوں نے اپنی ذہنی تحدیدات کی وجہ سے بیکہا کہ وہ پان اسلامزم کے قائل ہیں۔اقبال نے ایک انٹرویو میں اس کی تر دیدکی اورصاف طور پر بتایا کہ اس اصطلاح کے بیچھے ایک سیاسی حیال ہے:

"The term Pan Islamism has been in two senses As far as I know, it was coined by a french Journalist and in the sense in which he used that term, Pan Islamism existed nowhere except in his own imagination. I think the French Journlist meant to give shape to a danger which he faniced was existing in the world of Islam. The phrase was invented after the expression "Yellow Peril", in order to justify European aggression in Islamic countries.

Later on, I think the expression Pan Islamism was taken to mean a kind of intrigue, the centre of which was in Constrantinople. The Muslims of the world were understood to be planning a kind of union of all the muslim States against the European States. The late Professor brown of the Cambridge Uniersity has, I think, conclusively proved that Pan Islamism in that sense never existed in Constantinople or any where else. There is, however, a sense in which Jamal-ul-din Afghani used it. I do not know if he used the same expression, but he actually advised Afghanistan, Persia and Turkey to unite against the aggression of Europe. Thie was purely a defensive measure, and I personally think that Jamal-ul-din was perfectly reight in his veiw. But there is another sense in which the word should be used and it does contain the teaching of the Quran. In that sense it is not a political project but a social experiment. Islam does not recognise caste or race or colour. In fact Islam is the only outlook on life which has really solved the colour question, at least in the Muslim world, a question which modern European civilization with all its achievements in Science and Philosophy, has not been able to solve.

اس کے بعدوہ پین اسلام ازم کی اپنی تعریف پیش کرتے ہیں:

Pan-Islamism, thus interpreted, was taught by the Prophet and will live for ever. In this sense pan-Islamism is only Pan Hummanism. In this sense every Muslim is a Pan-Islamist and ought to be so. Indeed the word pan ought to be dropped from the phrase Pan-Islamism, for Islamism is an expression which completely covers the meaning I have mentioned above. ( ( )

اساسات اقبال ۲۲۱

اقبل کے تصور جہاد کے بیشتر اطلاقات کا جائزہ لینے کے بعدا کید چیز واضح ہوکر سامنے آتی ہے کہ ان کے نزدیک وہ تمام اعمال وتصورات جواسلام کے متوازی نصب العین کی حیثیت اختیار کر جائیں اور زندگی کے عروج و خی و ال کا تعین اخلی کے بنائے ہوئے معیارات پر ہونے گئے تو ان کی مخالفت کی ہوشم جہاد ہے اور بہ جہاد آ دمی کے اندر بھی ہوسکتا ہے اور خارج میں بھی ۔ به دراصل خودی کی پھیل کاعمل ہے جس کا منہاج صوفیا نہیں بلکہ عمرانی اور نفسیاتی ہے۔ اس معالم میں شاہ ولی اللہ کی حیثیت اقبال کے بیشر و کی ہے۔ فرد واجتاع کے نقص و کمال کا جانچنے والے تہذیبی اور نفسی معیار کا استفادہ کیا۔ جس طرح شاہ صاحب شخصیت کے انفرادی حدود کا اثبات کرنے کے ساتھ ساتھ اسے دینی اجتماعیت کا جز سمجھے میں ،اسی طرح اقبال بھی شخصی خودی اور کلی خودی میں کامل ہم آ ہنگی پرزور دیتے ہیں جو فرد میں ایسی وسمعت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ جماعت کا قائم مقام بن جاتا ہے اور کسی نوع کی علاقائی ،نسلی اور ہمت تھدید کو قبول نہیں کرتا۔ فردو جماعت دونوں ایک بنیاد پر قائم ہیں ،اور وہ دین ہے:

''امت مسلمہ جس دین فطرت کی حامل ہے اس کا نام'' دین قیم'' ہے۔'' دین قیم'' کے الفاظ میں ایک عجیب وغریب لطیفہ قرآنی مخفی ہے اوروہ یہ کہ صرف دین ہی مقوم ہے اس گروہ کے امور معانی و معاوی کا جواپی انفرادی اوراجتاعی زندگی اس کے نظام کے سپر دکر دے۔ بالفاظ دگریہ کہ قرآن کی روسے حقیق ترنی یاسیاسی معنوں میں'' قوم'' دین اسلام ہی سے تقویم یاتی ہے۔''(۲۵)

قوم پرتی اور وطنیت ،امت کی حقیقی تشکیل کے سانچوں کوتوڑ دیتی ہے۔ان ہے آدمی کا وہ ارفع عضر جوعقیفد ہ تو حید کی دین ہے اور اسے مخض ایک زیمنی مظہر بننے سے روکتا ہے ، غائب ہو جاتا ہے۔ اقبال اضیں سیاسی سطح پر بھی قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سیاسی تصور چیزوں میں ایک نظریاتی کشش پیدا کرتا ہے جواگر عقیدے سے متصادم ہوتو ملی زندگی کے لیے خطرناک ہوجاتی ہے۔خود افراد بھی بایں معنی اس کی زدمیں آجاتے ہیں کہ ان کا پورانظام ترجیحات بدل جاتا ہے اور شخصیت کئی خانوں میں بٹ جاتی ہے۔ملت میں افتراق پیدا ہوجائے تو فرد بھی اندرونی وحدت سے محروم ہوجاتا ہے۔ اس کی شخصیت کے ختلف عناصر میں کوئی ربط نہیں رہتا۔

انسانی حوالے سےخودی، زمان و مکاں کے دوران اور پھیلاؤ میں استقلال اور وسعت کے اصول کا مظہر ہے۔ زمانی دوران میں موجود اور مکانی پھیلاؤ میں مقیم ہونے کے باوجود بیہ زمانے سے زیادہ وسیع ہے۔ تشخیر کا ئنات جو جہاد کا ایک بڑا مقصد ہے،

اقبال كاتصور جهاد

خودی کی اسی حقیقت کا اقتضا ہے۔ نیابت الٰہی کا یہی مطلب ہے:

از محبت چون خودی منحکم شود قوتش فرمان وه عالم شود پیر گردون کز کواکب نقش بست غنچ به از شاخسار او شکست (۲۸۸)

نائب حق در جهال بودن خوش است بر عناصر حکمرال بودن خوش است نائب حق جمچو جان عالم است بستی او ظلم اسم اعظم است<sup>(۲۹)</sup>

جوہر ما با مقامے بستہ نیست بادہ تندش بجامے بستہ نیست(۵۰)

امت مسلم ز آیات خدا ست اصلش از هنگامه قالوا بلی ست از این قوم به پرواست استوار از نحن نزدانا ست (۵۱)

یہاں ایک چیز کی وضاحت مناسب ہوگی۔ مردمون اور خاص طور پر جہاد کے حوالے سے اقبال پر قوت پر تی کا الزام لگایا جاتا رہا ہے اور قوت بھی وہ جونطشے کے سپر مین میں دکھائی دین ہے۔ نطشے اور اقبال کا تقابل فی الوقت خارج از موضوع ہے تاہم اتن ہی بات ضرور پیش نظر دہنی چاہیے کہ سپر مین کی قوت انبات کی ہر جہت کو مشخکم کرتی ہے اور تی کو در پیش مزاحمتوں کا خاتمہ کرتی ہے جس کا لازمی تقاضا غلبہ مطلق ہے:

در جہاں نتواں اگر مردانہ زیست همچو مرداں جال سپرون زندگیست

زندگانی قوت پیداست اصل او از ذوق استیلاست زندگی کشت است و حاصل قوتست شرح رمز حق و باطل قوتست(۵۲)

خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار اسی مقام سے آدم ہے ظل سجانی سے جبر و قبر نہیں ہے سے عشق و مستی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہانبانی(۵۳)

تاریخ امم کا سے پیام ازلی ہے صاحب نظران نشہ قدرت ہے خطرناک لا دیں ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک (۵۴)

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمدً سے اجالا کر دے(۵۵)

ان اشعار سے کسی بے مہار طاقت کا نہیں بلکہ ایک یاسی قوت کا تصور اٹھر تا ہے جو کسی اعلیٰ مقصد کے تابع ہے اور سپر مین کی طرح محض تخریب کی صلاحیت سے عبارت نہیں۔ یہ قوت سچی سرا فگندگی اور اطاعت سے پیدا ہوتی ہے:

> هر که تنخیر مه و پروی کند خویش را زنجیری آئیں کند

اقبال كاتصور جهاد

#### حواشي

۱- نذیر نیازی (مترجم:): تشکیل جدید الهیات اسلامیه، -خودی، جروقدر--- بزم اقبال، لامور، ۱۵۹۹ء، ص ۱۵۹ تا ۱۵۹۹

- ۲- اصفهانی، امام راغب: مفردات قر آن، الل حدیث اکادی، کشمیری بازار، لا بور، ۱۹۲۳ء، طبع اول، ص۱۹۳
  - س- برنی، ضیاءالدین <sup>دو</sup>نعت محمدی صحیفه محمدی''
- ۳- اقبال: كلياتِ اقبال، ''ارمغانِ حجاز''،خلافت وملوكيت''،ص۷۵،۸۲۵، قبال اكادى، لا بهور، (طبع خاص)، ۱۹۹۰ء
  - ۵- ۋار،بشيراحد (مرتب):انوار اقبال، مكتوب بنام سيدند برينازي، من ٢٥-
- ۲- عطاءالله ﷺ (مرت):اقبال نامه (حصاول)، ﷺ محمداشرف، لا مور، ۱۹۵۱ء، مكتوب بنام سيرسليمان ندوي
- عبرالواحد عینی،سیر (مرتب): مقالاتِ اقبال ، خلافت اسلامیه، آئیندادب، لا بور، ۱۹۸۸ء، باردوم
  - ۸- كلياتِ اقبال، "بانك درا"، "طلوع اسلام"، ص ٢٠٢٨ ٢٠٠٠
    - 9 الضأ، فاطمه بنت عبدالله، ص ٢٣٣،٢٢٧
      - ١٠- ايضاً،ظريفانه ٣١٧،٣٠٠
    - اا- الضاً '' ضرب كليم'' (جهاد )ص ۴۰،۴۰ ۵
    - ۱۲- ایضاً، 'ارمغان حجاز'' (املیس کی مجلس شوری) ہیں ۱۱،۳۰۷
      - ۱۳- كلياتِ اقبال، (فارى)، "اسرارورموز"، ص ۲۱، ۲۷
        - ۱۴- الفِناً، "اسرارورموز" ۲۲،۲۲، ۷۸،۷۸
          - ۱۵- ایضاً، ۱۳۲،۱۲۰ ۱۳۳۱
          - ١٦ الضأ، ص١٢١، ١٣٧
            - 21- ايضاً، ١٢١، ١٣٧
  - 1A- عبدالواحد عينى ،سيد (مرتب): مقالاتِ اقبال محفل عيدميلادالنبي ،ص ٢٣٥-
    - 19- اقبال: كلياتِ مكاتيب اقبال، بنام فان مرنياز الدين فان، ص١٠
      - ۲۰ کلیاتِ اقبال، فارسی، ۱۰ اسرار رموز "ص۲۱/۲۲-۳۸/۲۲ ۲۰/۲۳
      - ۲۱ كلياتِ اقبال، اردو، ارمغان حجاز "(طيغم لولاني ۱۳) م ١٣٥،٥٧ ٢٥
        - ۲۲- الضاً، 'ضرب کلیم صبح''، ص۲۲،۴۲
          - ۲۳- الضاً، مهدئ ، ص۱۲،۷۲۵
        - ۲۲- الضاً "مهدى برحق" ،ص ۵۵۷،۵۵۷
        - ۲۵- ایضاً، 'بال جبریل''،'لاله صحرا' ،ص۱۲۵ ۲۳۹،۱۲۵

اسات اقال ۲۲۲

۲۷- ایضاً ''(رمغان حجاز''' دخشیغم لولانی''(۱۵) م ۷۳۹،۵۷

۲۷- الیضاً (مرب کلیم (محراب دل کے افکار (۱۳)) م ۱۸۲،۱۸۲

۲۸ - الضاً، 'غلام قوموں کی نماز ''، ص ۱۷ - ۲۸

۲۹ ایضاً " خلال و جمال " من ۱۳۵،۱۳۵

٣٠- كليات اقبال ،اردو، "ضركليم"، "مردان خدا"، ص٥٥٦،٥٦

٣١- ايضاً،غزل ٥٩٨،٩٨

۳۲- ایضاً، "ارمغان جاز" (طبیغم لولانی) ۲۳۷، ۲۳۷

٣٣٠- الصِنَّا، ' ضربِ كليم'' ، محرابِ كل افغان كے افكار (١٢) ، ص ١٨٥،١٨٥

٣٢٩- الضأ، 'بال جريل' ،غزل، ٢٩، ١٩٠

۳۵- ایضاً،غزل ۱۰، ۱۰،۳۵ ۳۹۹،۳۵

٣٠- اليضاً " با نگ درا" " طلوع اسلام" ، ص ٢٠٢٨ ٣٠٠

٣٤- كلياتِ اقبال، فارى، "اسرارورموز"، ص٩٩،٨٣

۳۸ - نعمانی،عبدالرشید: 'لغات القرآن'' 'ندوة کمصنفین انڈیا''۱۹۴۹ء طبع دوم جلد دوم ،ص۲۲۰

m9− عطاءالله يتخ (مرتب):اقبال نامه (حصدوم) مكتوب بنام چوبدري مجراحس، ص ٢٣٢،٢٣١

٠٠٠ كلياتِ اقبال، اردو"، "بال جبريل"، (رباعيات)، ص٠١٠،٩٠٠

۱۸- ایضاً "ضرب کلیم" "مشرق" مس ۲۵۴،۱۵۴

۳۱۵ - اقبال نامه، حصدوم، مكتوب بنام آل احدسرور، ص ۳۱۵

٣٣- كلياتِ اقبال، فارى، "پيام مشرق، پيشكش بحضوراعلي حضرت امان الله خال، ص ٢١، ١٩٩٧ء

۳۴- كليات اقبال، فارسى، "مسافركابل"، ص ۷۳۳،۵۷

۳۵ - اليفاً، "خطاب به يادشاه اسلام اعلى حضرت ظاهرشاه "،ص م ٧٠٢٠ م

۲۸- ۋار، بشيراحمد:Letters and Writings of Igbal، اقبال اکادی، کراچی، ۱۹۲۷ء، ص۵۵ تا ۵۷

٧٤- "خطاب اقبال"، ١٢٨ ٢٢

۴۸ - کلیاتِ اقبال، فارسی، 'اسرارورموز'، م ۴۸/۲۸ - ۳۸

٩٩- ايضاً ، ١٠٠٣

۵۰- ايضاً من ۱۲۳،۱۰۷

۵۱- الضأ، ص۱۲۹،۱۱۳

۵۲- ايضاً، ٩٥٠،٣٩ ٢٢،٥٠،

۵۳- اقبال: كلياتِ اقبال، (اردو)، ٥٣٣،٣٢

۵۴- الضاً، ۱۳۵۵ - ۵۴

۵۵- ایضاً، ص۲۳۰۲۲۰

# تفہیم اقبال کے لیے فارسی زبان کی اہمیت

برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں عربی اور فارسی کی اساسی
اہمیت رہی ہے۔خوداردوزبان اپنے لسانی اورفکری پس منظر میں فارسی کی مرہون منت رہی ہے۔
عالم اسلام میں زبانوں کا مسلم بھی بھی اختلاف کا سبب نہیں بنا۔ اسلام کی ساجی تاریخ، لسانی
ترجیحات کے ایک مخصوص نظام کے تحت چلتی رہی ہے۔ فرہبی زبان کی حیثیت سے عربی کو ایک
خاص امتیاز حاصل رہا، ثقافتی کی ظ سے مدتوں فارسی زبان کا دخل رہا، اور اسے ایک خاص طور کی
تہذیبی برتری حاصل تھی۔مسلمان جس علاقے میں بھی گئے وہاں کی زبان کو ان کی ترجیحات میں
تیسر انمبر حاصل رہا، اس لیے مسلمانوں کے زد دیک زبانیس بھی بھی تفرقے کا باعث نہیں بنیں بلکہ
تیسر انمبر حاصل رہا، اس لیے مسلمانوں کے زد دیک زبانیس بھی بھی تفرقے کا باعث نہیں بنیں بلکہ
وہال خیال کا وسیلہ تھیں، ان سے کسی مادری پیرری اصول کا تعلق نہ تھا۔

برصغیر پاک و ہند میں ترجیحات کا بھی نظام قائم رہااور مسلمانوں نے زبانوں کواظہار کے وسیلے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مغربی اثرات جب برصغیر پر مسلط ہوئے تو زبانیں قومیت کی بھیجان قرار پائیں اور لسانی اختلافات کے شاخسانے اسی وطنیت اور قومیت کے تصورات کے ساتھ ابھرنے گئے۔ برطانوی تسلط کا ایک اور نتیجہ بھی ہوا کہ انگریزی زبان کواب فارس کی جگہ ثقافتی اہمیت حاصل ہوگئی۔ سرسیداحمد خال کے زمانے سے مسلمانوں میں انگریزی زبان اور مغربی علوم کے مطالعے کا شوق بڑھا، تمدنی اعتبار سے مسلمان دوطبقوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ طبقہ جو دینی علوم مے مطالعے کا شوق بڑھا، تمدنی اعتبار سے مسلمان دوطبقوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ طبقہ جو تئی علوم اور مشرقی زبانوں کا امین بنا اور دوسری طرف مغربی تعلیم سے بہرہ ور نو جوان نسل سامنے آئی۔ دونوں طبقہ ایک دوسرے سے آشانہ تھے۔ مساجد میں تربیت پانے والی نسل جدید علوم سے نا آشاتھی اور نو جوان نسل مذہبی علوم سے برگانہ رہی۔ اس طرح بیک وقت دو تہذ ہی دھارے ایک دوسرے کے متوازی بہتے رہے۔ گویا دونوں الگ الگ ملکوں کے باشندے تھے جن کے درمیان مغائرت کی دیوار حائل رہی۔ ان تضاوات کے علاوہ ایک تضاد یہ بھی پیدا ہوا کہ مغربی تعلیم صرف

اساسات اقبال

تعلیم بن کررہ گئی اور تربیت کاعضراس سے خارج ہو گیا۔ تربیت ایک عرصے سے والدین کے جھے میں چلی آرہی ہے اور وہ پرانا تعلیمی ڈھانچہ جس میں تعلیم وتربیت کی یکجائی پرزور دیا جارہا تھا، رفتہ رفتہ موثر عضر کی حیثیت ہے ختم ہوتا جلا گیا۔

علامہ اقبال کا بچپن اسی فضامیں گزرا۔ انھوں نے بچھ عرصہ کتب میں تعلیم حاصل کی اوراس کے بعد سکول میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ درجوں میں فارس زبان ان کی تعلیم کا حصہ نتھی، بلکہ اس کی بجائے انھوں نے عربی کوائے خاص مضمون کے طور پر اختیار کیا۔ مگر جس تہذیبی فضا میں ان کی نشو ونما ہوئی، فارسی کی جڑیں اس میں پوری طرح پیوست تھیں، فارسی کی ابتدائی تربیت میں تشمس العلماء میر حسن کا بروا خل تھا جواگر چے عربی کے استاد تھے لیکن فارسی سے بھی ان کا شغف کسی طرح کم نہیں تھا۔

علامہ نے ابتداء میں اردوشاعری کو وسلہ اظہار بنایالیکن آگے چل کر انھوں نے اپنے پیغام کو عالم اسلام تک پہنچانے کے لیے فارسی زبان کو اختیار کرلیا۔ ان کا فارسی کلیات، اردو کے مقابلے میں زیادہ ضخیم ہے اور ان کی بہترین شاعری کے نمونے فارسی ہی میں ملتے ہیں۔ جاوید نامہ اور ذبورِ عجم ان کی شاعری کا نقط محروج ہے۔

علامہ نے فارسی زبان کو وسیلہ اظہار کیوں بنایا؟ بیسوال اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ مذکورہ بالا سبب کے علاوہ فارس کی تہذیبی میراث اتنی قوی تھی کہ علامہ اپنے افکار کو بیان کرنے میں فارسی کو زیادہ موزوں سجھتے تھے۔ ان کی فکر کی بلندیاں فارسی شاعری کے ایک ہزارسال کے پس منظر سے وابستہ ہیں۔ اس لیے انھیں بالاخریہ کہنا پڑا کہ شاعری مجھ پر فارس ہی میں وارد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے اپنے اشعار میں بھی اس کا کئی جگہ ذکر کیا ہے:

فارس از رفعت آندیشه ام در خورد با فطرت اندیشه ام

علامہ اقبال کی حیثیت پاکستان کے لیے ایک نظریاتی مفکر کی ہے جس کی فکر کی تو انائی سے
پوری طرح آشنا ہونے کے لیے فارس زبان سے واقفیت ناگزیر ہے۔ اردوکلیات کے ساتھ ساتھ
فارسی کلیات کا مطالعہ ہمیں پورے تناظر سے آشنا کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے فارسی زبان کا
مطالعہ ایک تدنی اور تہذیبی ضرورت بھی ہے جس کے بغیر فکر اقبال تک رسائی ممل نہیں ہوتی۔
علامہ اقبال کے زمانے سے اب تک پل کے پنچے سے بہت سایانی گزر چکا ہے۔ وہ تربیت

علامہ اقبال کے زمانے سے اب تک بل کے نیچ سے بہت ساپائی گزر چکا ہے۔وہ تربیت جو والدین کا حصہ تھی، نفع پسندی کی تگ و دومیں ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے بعد ہماری ترجیحات بدل گئیں۔ سائنس اور ٹیکنالو جی کے اس دور میں زبانوں کی حیثیت کم ہوتی چلی گئے۔ انگریزی زبان پرضرورت سے زیادہ انحصار کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی تمدنی روایات سے نا آشنا ہوتے چلے گئے۔ عالم اسلام سے ہمار سے سیاسی رشتے بھی ایک بڑی حد تک منقطع رہے۔ ورنہ فارسی کا مطالعہ ہمارے لیے ایک تمدنی ضرورت کے طور پر برقر ارر ہتا۔ تدریسی نظام میں سے فارسی کی اہمیت رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئے۔ محکومی کے دور میں آرٹس کے ہر طالب علم کے لیے فارسی یا عربی یا اردو میں سے کوئی ایک مضمون لینا ضروری تھا، اس لیے تین مضامین کا ایک ایسا گروپ بن گیا جس میں فارسی کو بوجوہ زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ پاکستان بننے کے بعداسے پہلے ۹ مضامین کے زمر سے میں رکھا گیا اور فی الوقت بیز مرہ ۲۵ مضامین تک پھیل گیا ہے اور تقسیم درتھ سے مربی عمل سے فارسی پڑھنے والے طلبہ کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ گھروں میں فارسی اورع بی کی ابتدائی تعلیم ، تربیت کے وسیلے سے ہوجاتی تھی، وہ بھی ابنہیں رہی۔ نئنسل اپنے ماضی سے کٹ چکی ابندائی تعلیم ، تربیت کے وسیلے سے ہوجاتی تھی، وہ بھی ابنہیں رہی۔ نئنسل اپنے ماضی سے کٹ چکی جاور زبانوں کا جونظام بغیر کسی درسی توجہ کے خود بخو دحاصل ہوجاتا تھا، ناپید ہوگیا ہے۔

کلام اقبال کی تفہیم میں فارسی زبان کونمایاں حیثیت حاصل ہے اور اس کے بغیر اقبال کی شاعری سے استفادہ ممکن نہیں۔ علامہ اقبال کے اردو کلام کے ذریعے ہم پورے اقبال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ۔ علامہ کے سارے کلام کو پوری طرح جاننے کے لیے فارسی کاعلم ناگزیر ہے۔

کلام اقبال کی تفہیم ترجموں کے ذریعے ممکن نہیں۔ تراجم کی اپنی ایک اہمیت ہے مگر فکر و احساس کا پھے حصہ ترجمے میں ضائع ہوجا تا ہے۔ مترجمین بھی فارسی پروہ پہلی سی گرفت نہیں رکھتے ،

اس لیے کلام اقبال کے جوارد و تراجم مارکیٹ میں ملتے ہیں ان سے اقبال کا ابتدائی تعارف تو ہو جا تا ہے کین فارسی جانے بغیر تفہیم اقبال کا عمل ادھوراہے۔

سیاسی اعتبار سے بھی اب پورپ کی بالادسی زوال پذیر ہونے کے بعداورروس کی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی فکری وحدت کا جوتصورا بھراہے اس سے بیسارا خطہ فارسی نربان کا خطہ قرار پاتا ہے، اور باہمی فکری، تدنی، اقتصادی اور سیاسی ضرورتوں کے تحت فارسی کوایک خاص اہمیت دیے بغیر ملک کے سیاسی اور تدنی افتی کو پوری طرح نمایاں نہیں کیا جاسکتا ۔ فکر اقبال پاکستان کے لیے ہی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ عالم اسلام بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایران کے اسلامی جمہوری انقلاب کے پس پردہ جوفکری روکارفر ماتھی، اس میں اقبال کی بصیرت کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے تو اقبال کے کلام سے فائدہ اٹھایا گر پاکستان اپنی جڑوں کی

اسات اقبال ۲۳۰

دریافت کے علم میں ادھور ہے اقبال سے کام لے رہا ہے۔ اقبال کے کلام کی توانائیاں فارسی میں موثر طور پرسامنے آئی ہیں۔ پاکستان آج جس سیاسی ، تدنی اور فدہبی اضطراب میں گرفتار ہے ، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم فارسی زبان کے وسلے سے کلام اقبال تک رسائی حاصل کریں کیونکہ علامہ اقبال کی اردوشاعری بھی فارسی کے پروں پر پرواز کرتی ہے ، اور اس کی فکر کی رفعت فارسی کی آمیزش کے بغیر پوری طرح گرفت میں نہیں آتی ۔ فکر اقبال کی تفہیم کے لیے فارسی زبان کا احیاء ضروری ہے اور بیم کی جہاد کے بغیر مکن نہیں۔

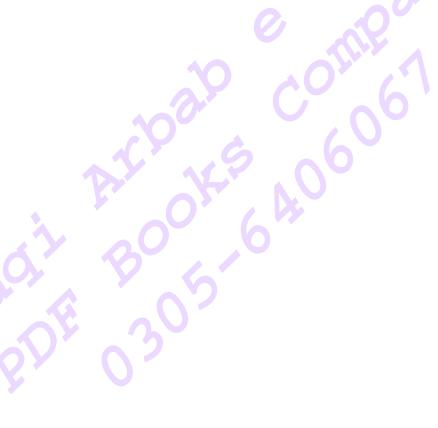

#### <sup>د ،</sup> تشبيهاتِ اقبال' (تعارف)

تشہیہات اقبال پروفیسرنذیراحمد چودھری کی تیسری علمی کتاب ہے۔شعبہ تعلیم سے متعلق ہونے کے سبب وہ اس سے قبل کئی درسی اور نیم درسی کتب کے مصنف ومولف رہ چکے ہیں۔

ہمارے ملک میں بہت کم اسا تذہ ہیں جو درسی کتب کی سرحد پار کر کے اوب کی قلمرو میں داخل ہوئے اور درسی نقط نظر اور انداز بیان نے ان کا پیچھا نہ کیا ہو۔ عموماً درسی کتب کا لیکا پچھالیا پرکشش ہوتا ہے کہ معلم انھی کا ہوکر رہ جاتا ہے۔ چودھری نذیر احمد نے افسوں وسحر کی اس دنیا سے اپنے آپ کو زکال کرعلمی وادبی موضوعات پر بھی لکھا ہے اور ایک ایسامیدان منتخب کیا ہے جس کے جانے والے آج خال خال ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو کی علمی میراث کی بازیافت کا بیمل بظاہر گھائے کا سودا بھی ہے کہ اس کے قدر دان اور قدر شناس معدود سے چند ہیں، لیکن چودھری صاحب نے جس کئی ہیں تھا کہ باندھی سے کہ اس کے قدر دان ویر بیج کی تجدید وقت کی جاسات ہے کہ بیملوم ابھی ناپید نہیں ہوئے اور مستقبل میں ان کے احیاء و بھا کا امکان موجود ہے۔

دورسرسید سے اب تک جدید مغربی علوم کی چکا چوند نے پھھ اس طے شعرواد ب کو مسخر کیا ہے کہ اس سے ادب و تقید میں بعض دوررس تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ترقی کی اہمیت سے انکار نہیں، لکیان تقلید مغرب کی رو پھھ اتی تندو تیز ہوگئ کہ ہم اپنے فقد یم سرما ہے سے ناوا تف ہوتے چلے لکئے۔ اس عدم واقفیت کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ادب کی جڑیں ماضی سے کٹ گئیں۔ مغربی افکار کی پورش نے مہلت ہی نددی کہ ہم پیچھے مڑکر دیکھ سکیس۔ اس سے فکر ونظر کو جہاں بہت سے فائدے پہنچ، وہاں بعض نقصان بھی اٹھانے پڑے۔ چا ہے تو بیتھا کہ ماضی و حال اور مستقبل کو ایک زمانی تسلسل کے طور پر قبول کیا جاتا اور فقد یم وجدید کے درمیانی خلا کو بھی پر کیا جاتا۔ اس سے ادب کی نشوونما فقد رق اور ردوقبول کا ممل فقد یم ادبی افتدار

اسات اقبال

کے حوالے سے ہوتا الیکن ہم نے مغربی افکاری قلمیں زمین کی بجائے گملوں میں لگادیں۔ ہم اس سے محروم ہو گئے جوادب کے لیے بمز لہ اساس کے ہے۔ اس محروم ہو گئے جوادب کے لیے بمز لہ اساس کے ہے۔ اس محروم کی کا نتیجہ ہوا کہ مغربی افکار کی'' جگائی'' سے آگے بڑھنا ممکن نہ ہوا۔ ہمار باد بی سرمائے کا تھوڑا حصہ اس قابل ہوگا کہ اسے مغرب کے فکری سرمائے کے مقابلے میں ایک زندہ اور فعال عضر کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ مغرب نے یونانی علم وحکمت کواپئی روایات کے مطالع کی روشنی میں قبول کیا تھا۔ اس لیے وہاں علم وحکمت کے خزائن میں بیش از بیش اضافے ہوتے رہے۔ ہم نے مغربی افکار کواپنا ماضی فراموش کر کے قبول کیا ، اس لیے فکر و نظر کا وہ انقلاب ہمیں میسر نہ آیا جس سے ہم مغرب کی ادبی روایات پر کوئی اہم اور کیا ، اس کی سزایا ملی کہ ہم مغرب کے قابل ذکر اضافہ کریا تے۔ ہم نے فکر کی بنیاد حقائق کی فئی پر رکھی تھی۔ اس کی سزایا ملی کہ ہم مغرب کے ادبی سرمائے کے بہت اچھے شارح اور بلغ تو ہو گئے لیکن اسے اپنی ہڈیوں میں نہ رچا سکے۔

چوھدری نذیراحمدادب کےاس خلا کو پر کرنے پر کمربستہ ہیں۔وہ فارسی اورانگریزی دونوں زبانوں کے ادب سے گہری وا تفیت رکھتے ہیں۔اس کیے اردوزبان وادب کواسی حوالے سے جانتے ہیں۔ قدیم وجدید کے اس دوراہے پر انھوں نے اردوادب کی خدمت کا نیج بویا ہے۔ قرآن اور علوم قر آن سے شیفتگی، فارس کے علمی سر مائے سے گہر تے تعلق اورانگریزی زبان وادبیات کے مطالعے کی مدد سے، وہ ارد دمیں قدیم علوم کوزندہ کرنا جا ہتے ہیں تا کہ اردو کے دور حاضر کے قاری اورا دیب کوان کی مدد سےادب وشعر کی نئی بصیرت اورآگا ہی دے سکیس۔قدیم ادب میں منطق (استقرائی اورانتخراجی)معانی وبیان،بدلیے،عروض،تاریخ گوئی وہ چندعلوم ہیں جن سےاد کی اقدار کے سوتے پھوٹتے تھے۔ان سرچشموں کی بازیافت کے بغیرادبی روایات کی باز آفرین ممکن نہیں۔ چودھری صاحب نے حساب جمل کوموضوع نہیں بنایا کہ اس کا فائدہ علوم جدیدہ کے سیاق وسباق میں کچھ زیاده نه ہوتالیکن معانی و بیان و بدیع ہےار دومیں جدید ذوق کی تشکیل کاامکان خارج از بحث نہیں۔ چودھری صاحب نے غالب اورا قبال کےصابع بدالیج پر دو کتا ہیں شائع کی ہیں۔ان میں عام قاری کے لیےاس کا التزام بھی کیا ہے کہ ابتدائی ابواب میں صنایع بدایع کی تعریف وتو ضیح کر دی ہے تا کہ موضوع کی تفصیلات کو سجھنے میں آسانی ہواور آج کا قاری مباحث کی خشکی سے ہراساں ہوکر کتابوں کے بنیادی مطالب سےصرف نظر نہ کر جائے ۔معلم کی حیثیت سے وہ دور حاضرکے قاری کی علوم قدیمہ سے نا آگاہی کے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلانہیں۔اس لیےوہ علوم کی مبادیات کوانی تصانیف کے آغاز میں کسی قدر تفصیل سے ضرور بیان کرتے ہیں۔ ''تشیبهات اقبال' ذکا ابتدائی باب بھی عصر حاضر کے قاری کو''تشیبهات' کے بارے میں وافر معلومات مہیا کرتا ہے۔ چودھری صاحب نے جدید دور کے قاری کی مشکلات کے پیش نظر تشبید کی معلومات مہیا کرتا ہے۔ چہال ان کی تعریف، اقسام اور اجز اکوشرح وسط کے ساتھ اور مثالیں دے دے کرواضح کیا ہے۔ یہال ان کی درسی حس بہت کام آئی ہے لیکن وہ مدرس کی سطح پرمطمئن ہوکر نہیں رہ گئے۔ انھوں نے علم بیان کی اس اس اہم شاخ کوجد ید دور کے حوالے سے بیجھنے کی سعی کی ہے۔

ہمارے علمائے قدیم، معانی و بیان کی منطقی تشریح کر کے قانع ہوجائے تھے اور اس علم کا جو رشتہ، زبان کی لسانی تکلیات سے تھا، اس کے بارے میں خاموثی اختیار کر لیتے تھے۔ اس طرح اردو زبان کا جورشتہ فارس سے ہے اس کا ادراک بھی خاصام بہم تھا۔ چودھری صاحب نے قدیم علمائے فن کے ان ادھورے پہلوؤں کو بھی پورا کیا ہے۔ تشیبہات کے جسی اور تلاز ماتی پہلوؤں کو بیان کر کے علم بیان کی تدوین جدید کا امکان بھی روشن کیا ہے اور تشیبہات اقبال کے طول طویل سلسلول میں تشیبہ کے اس عمل کی نشانہ ہی تھی کے کہ تشیبہات کا بنیا دی تعلق اقبال کے افکار کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قدیم علمائون کی طرح تشیبہات کی مختل دستہ بندی نہیں کرتے، بلکہ فکر واحساس ساتھ کیا تھا۔ وہ قدیم علمائے فن کی طرح تشیبہات کی خط دستہ بندی نہیں کرتے، بلکہ فکر واحساس کے وہ نازک سلسلے بھی سامنے لاتے ہیں جن کی خاطرا قبال کی تحری نے ان تشیبہات کو تخلیق کیا تھا۔ تشیبہات کے اس تلاز ماتی اور حسی پہلو کی وضاحت نظریاتی سطح پر باب اول میں کی گئ

اس کتاب کی اہمت فقط اس لیے نہیں کہ اس میں کلام اقبال کے نشی پہلوکو خالص میکائی سانچوں کی مدد سے پیش کیا گیا ہے، اور اگریہی بات اہم ہوتو اس سے بیتا ٹر بخوبی پیدا ہوسکتا تھا کہ اقبال کے جذباتی اور فکری رویوں کو شاعرانہ ممل کے طور پر پیش کرنے کی جائے لا تعداد تشبیہوں کی ڈکشنری تخلیق کی گئی ہے۔ اگر کتاب کا بنیادی تاثر بہی ہوتا تو جھے شدید دکھ ہوتا، کیونکہ شعری ممل میں کوئی شاعر بھی تشبیہات کو شعوری سطح پر گھڑ کر پیش نہیں کرتا تشبیہ تو انسانی احساسات و افکار کے اظہار کا ایک فطری وسیلہ ہے اور اقبال سے زیادہ اس خلا کوئون جانتا ہوگا۔ علائے معانی و بیان کا تشبیہات کو زیور قرار دینا، ایسا مغالطہ تھا جس سے زبان کے فطری ذرائع کو شدید نقصان پہنچا۔ چودھری نذیر احمد علاء کی اس کوتا ہی سے آگاہ ہیں اور تشکیل جدید میں قدیم نظام معانی و بیان کی اس خامی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تشبیہات کی درجہ بندی میں انھوں نظام معانی و بیان کی اس خامی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تشبیہات کی درجہ بندی میں انھوں نظام معانی کو کہیں بھی بیتا ٹر نہیں دیا کہ قبال تشبیہات کو شعوری سطح پر میکائی طریق کار کے طور پر

اساسات اقبال

قبول کرتے تھے۔اس خیال کاعملی ثبوت انھوں نے کتاب کے پہلے تین ابواب میں خاص طور پر دیا ہے۔ اقبال کی فارس، ہندی اور قر آنی تشبیہات کی وضاحت میں بھی یہی پیش نظر رکھا۔ یہاں وضع تشبیہات کے عمل کو افکارا قبال کے واسط سے بیان کیا گیا ہے اور اقبال کی وہمی نشو ونما کوان کے حسی خصائص کے پس منظر کے ساتھ قاری کے سامنے لایا گیا ہے۔

کتاب کا سب سے اہم باب ساتواں ہے، جس میں اقبال کی اہم تشیبہات بیان ہوئی ہیں۔ میری رائے میں اس باب کو چودھری صاحب کے کمال فن کی معراج کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔انھوں نے جس خوبصورتی سے اقبال کی اہم تشیبہات کے فکری اور حسی رشتوں کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ کچھانھی کا حصہ ہے۔

علم بیان کی داستان نامکمل رہے گی اگر چودھری صاحب نے اس کتاب کے بعد
''استعارات اقبال'' نہ کہ سے میں توقع کرتا ہوں کہ اقبالیات کے مطالعے کے اس رخ کومکمل
کرنے کے لیے چودھری صاحب استعارات کو بھی موضوع بنائیں گے۔ اس سے زبان کے مجازی استعال کے جملہ ذرائع کا احاطہ بھی ہوجائے گا اور مستقبل کے شار کو استعار سے سمبل اور صوتیات سے معانیات تک کے مختلف مراحل کے باہمی رشتوں کا سراغ بھی مل جائے گا۔ اس مساعی سے علم معانی و بیان کی تشکیل جدید کی راہ بھی ہموار ہوجائے تو ادب کی بیخدمت چوھدری صاحب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی ، اور بیمطالعہ فکر اقبال کے لیے بھی گئ نئی راہیں بھاسکتا ہے۔ میرے خیال میں فکر اقبال اور لسانی تشکیل سے اقبال کے باہمی ارتباط کا بیان ابھی مزیر توجہ کا مختاج ہے۔ اگر آئندہ کے نقاد کے لیے بی کتاب اس پہلوسے نئی بصیرے کا بیش خیمہ ہوجائے تو میں سمجھوں گا کہ چودھری صاحب کی عمر بھر کی محت ٹھ کانے لگی۔

آخر میں، میں چودھری صاحب کواس شاندارعلمی کارنامے پرمبار کبادییش کرتا ہوں۔



## ''خطباتِ اقبال پرایک نظر'' (تبره)

ا قبالیات کے مطالع میں اقبال کے لیکچرز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔فکر اقبال کو سیجھنے کے لیے خواص نے اس کو بنیاد بنایالیکن فلسفیانہ زبان، جامعیت اورا خصار کے سبب اکثر ادبانے اسے نظرانداز کر کے فکرا قبال کوشعری مجموعوں کی مدد سے مجھنے کی کوشش کی ہے۔ا قبال کو تضاد بیانی کا الزام دینے والے، کلام اقبال کی مرد سے اپنے اپنے ڈھب کی چیزیں نکالتے رہے ہیں۔شاعرانہ پیرایہ اظہار میں تھینج تان کر گنجائش تو ویسے ہی ہوتی ہے۔ فکرا قبال کوا قبال کے ذہنی ارتقا کے پس منظر میں رکھ کرد کیھنے کی کوششیں بہت کم ہوئی ہیں۔کلام اقبال کونٹر اقبال سے الگ کر کے دیکھنے کی وجہ سے شاعر کی زہنی زندگی کے بعض گوشے عام پڑھنے والوں کی نظر سے اوجھل رہ گئے۔ ''خطبات'' اقبال کا وہ نثری مجموعہ ہے جو فکر اقبال کے مختلف پہلوؤں کو مربوط کرتا ہے۔ ان مقالات کا مقصداسلامی افکار ونظریات کی تشکیل جدید ہے۔اسلام اوراسلامی فکر ہے متعلق افکار و نظریات کی تدوین کامقصد دور حاضر کی فکری ترتی اور مسائل کی گونا گونی میں جدید تعبیر کے لیے گنجائش نکالناہے،ساتھ ہی ساتھ بیکوشش بھی ہے کہاسلام کی بنیادی اقدارمسنے نہ ہونے یا ئیں۔ ایک مقصد رہجی تھا کہ دور حاضر کے تعلیم یافتہ طبقے کوجد پداصطلاحات کے حوالے سے اسلامی فکرو نظر کا درس دیا جائے۔ کتاب کے قارئین اور لیکچروں کے حاضرین میں جدیدعلوم سے بہرہ ورعلمی طقه پیش نظر تھا،اس لیےمسائل کی پیچیدگی کےعلاوہ ایک مخصوص طبقے کی تعلیم وتربیت کا خیال ان کیکچروں کی مشکل زبان کا سبب بن گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کل کا نوجوان طبقہ ان کیکچروں کے مطالب سے بے خبررہ گیا۔ تشکیل پاکستان کے فوراً بعد' فکر اقبال'' کو بیجھنے کے لیے ان سات لیکچرز کی اہمیت کومحسوں کیا گیا۔خلیفہ عبدالحکیم نے فکرا قبال کے آخر میں ساتوں انگریزی خطبات کی اردو تلخیص پیش کی، سیر نذریر نیازی نے دوتشکیل جدید الہیات اسلامیہ ' کے نام سے ان خطبات کا ترجمہ شائع کر دیا۔ان دومساعی کے بعد خطبات کو بنیاد بنا کرفکرا قبال کے مختلف پہلو اسات اقال ۲۳۰

پیش کرنے کا کچھ سلسلہ تو شروع ہوا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کی گئی، لیکن عملاً کچھ نہ ہو سکا۔ گزشتہ ربع صدی میں اقبال کے افکار کی مرد سے مختلف مکتبہ ہائے خیال نے اپنا چراغ روثن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کیا چاہتے تھے اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ حال ہی میں ملکی مسائل نے اہل علم کی سوچ کوایک بار پھر بیدار کیا ہے اورا قبال فہمی کے لیے ایک بار پھر خطبات کی اہمیت بڑھ گئ ہے بلکہ بیاحساس بھی عام ہے کہ پیام اقبال کوعوامی سطح پر مقبول بنایا جائے۔سیاسی اورساجی زندگی کے لیے اقبال نے جومواداس کتاب میں فراہم کیا ہے اس کی ضرورت اور اہمیت ابتح یک کی صورت اختیار کرتی جارہی ہے۔''خطبات اقبال پرایک نظر''اسی رجحان کی ایک کڑی ہے۔ گزشتہ برس بعض خطبات کی تلخیص ضروری تشریح اوراضافوں کے ساتھ پروفیسر محمد عثان نے بھی کی۔ ایک خطبے کا تشریحی اور تجزیاتی مطالعہ ''صحیفہ'' کے اقبال نمبر اور دوسرے کا '' فنون'' میں ہوا، پھر خطبات کی صورت میں بھی شائع کیے گئے ۔اسی طرح ارد واکیڈ می ا قبال کی صرسلسلة تقريبات کے ليے جومجموعہ تيار كررہى ہے (متعلقات خطبات اقبال)اس كےمطالب كا محور بھی یہی خطبات ہیں۔ پروفیسرمحمرعثان نے خطبات کو عام قاری کے لیے قابل فہم بنایا اردو ا کیڈمی ان خطبات کوموجودہ حالات پرمنطبق کرنے کےخواہاں ہے۔''خطبات اقبال پرایک نظر'' کا مصنف،خلیفہ صاحب کی طرح صرف مطالب کا خلاصہ بیان کرنے سے مطمئن نہیں ہے بلکہ وضاحت کے لیے جا بجادر جنوں ضروری باتوں کا اضافہ بھی کرتا ہے اور کہیں کہیں خلاصے کی بجائے خطبوں کے اصل اقتباسات کے ترجے بھی درج کرتا ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ اکثر مقامات پر خطبات کی تلخیص کے لیے اس کوخلیفہ صاحب کے خلاصے کی عبارتوں کونشان راہ بنانا پڑتا ہے۔ مولف کے اس دعوے سے اتفاق کرتے ہوئے کہ انھوں نے خطبات کا کوئی اہم حصہ اوجھل نہیں ہونے دیا اورمطالب کو بڑے اختصار سے پیش کیا ہے، اس دعوے کو قبول کرنا مشکل ہے کہ اس کتاب کا ہر حصہ عام قاری کے لیے قابل فہم ہے۔ کہیں کہیں فلنفے کی پیچید گیوں میں مولف کا گم ہو جانااس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ خطبات کوار دومیں ڈھالنا بہر حال بہت مشکل کام ہےاورفکرا قبال کو عام قاری کی ذہنی سطح پرلانے کیلیے مزید پنچنگی کی ضرورت ہے۔ بقاصا حب کو کتاب کانقش ثانی تیار کرتے وقت بعض دقیق مسائل کواز سرنولکھنا ہوگا۔اسی طرح ہر مقالے کے مختلف حصوں کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے بعض جملوں کا اضافہ بھی ناگز ریھبرے گا،خصوصاً پہلے تین خطبوں میں بعض مشترک امور کو باہم مر بوط کرنے کی ضرورت محسو*س ہو*تی ہے۔حقیقت کا ئنات سے کیکر

''خطباتِ اقبال پرایک نظر'' ( تبصره )

ند جب تک اور ند ہبی حقائق کی عملی تعبیر سے دعا اور نماز کی حقیقت تک ، مختلف نکات کی بعض کڑیاں واضح نہیں ہیں۔ چوتھے خطبے سے لیکر ساتویں تک تشریحی تنخیص زیادہ مربوط اور قابل فہم ہے، حالانکہ خطبات کا سب سے مشکل آخری حصہ یہی تھا اور بہت وقت طلب تھا لیکن مولف نے ان صفحات میں فکر اقبال کوزیادہ صحت کے ساتھ اور مربوط طور پر پیش کیا ہے۔

موجودہ پرآشوب دور کے مسائل گونا گوں ہیں۔اسلامی گلجرکیا ہے اور دوسر ہے ملکوں کے کلجر سے کس کس مرحلے پر مختلف ہے؟ مختلف ہا جی نظریات کوزمان سے مکان میں لانے میں کون کون سے مسائل حائل ہول گے؟ اسلام کوایک فعال قوت کے طور پر ریاست کے جملہ پہلوؤں میں اجا گر کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔اسلامی آئین کے سرچشموں اور سینٹ اور اسمبلیوں کی کیا صورت ہونی چا ہیے؟''خطبات اقبال پرایک نظر''ان مسائل کے لیے کیا حل پیش کرتی ہے؟ اجتہاد کے سلسلے میں اقبال کے نظریات سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔خلافت کے بارے میں اقبال کی تیجیر کہ اس کا وجود فرد کی بجائے جماعت میں دریافت کرنا ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ مرکزی اسمبلی کو قانون سازی میں اجماع کا اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اقبال نے تشریح وتعبیر میں بعض غلطیوں کے ازالے کی تدبیر میں جماع کا اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اقبال نے تشریح وتعبیر میں بعض غلطیوں کے ازالے کی تدبیر میں بنائی ہیں۔ بقاصا حب نے ان مسائل کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے لیکن اقبال نے بلا داسلامیہ میں قانونی تعلیم کے نظام میں تبدیلی کے لیے جوواضح سے بیان کیا ہے لیکن اقبال نے الا داسلامیہ میں قانونی تعلیم کے نظام میں تبدیلی کے لیے جوواضح سے بیان کیا ہے کی میں ،اخیس نظرانداز کر گئے ہیں۔

مجموعی اعتبار سے بقاصا حب کی بیر کتاب اہم ہے اور عام قاری اس سے بہت فائدہ اٹھاسکتا ہے۔ دوسرے ایڈیشن میں چند مقامات پر مسائل کو آسان بنانے میں کسی قدر توجہ ہو سکے تو کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوگا۔



Sagil Books 406061

''مظلوم اقبال'(تبصره)

علامها قبال کے بھتیجا عجاز احمہ نے خاندانی معلومات کی بناپریہ کتاب تحریر کی ہے۔ کتاب دراصل ان کے متفرق مقالات کا مجموعہ ہے، کوئی مربوط کتاب نہیں ہے۔اس میں انھول نے صرف چند پہلوؤں کو پیش کیا ہے۔ کتاب کے دوجھے ہیں، پہلے میں حیات اقبال کے بعض گوشوں کواینے نقطہ نظر سے پیش کیا ہے اور دوسرے تھے میں علامہ کے ۴۰ خط شائع کیے ہیں۔ان مکتوبات سے ان حصول کو حذف کر کے شائع کیا گیا ہے جن کا تعلق علامہ کی پہلی ہوی یا ان کے خاندان کےافراد سے تھا۔ بہ کاٹ چھانٹ اس بے در دی سے ہوئی ہے کہ خطوط کےاندر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لے دے کے کتاب کا پہلا حصہ کئی اعتبار سے توجہ طلب ہے۔سب سے اہم وہ شجرہ ہے جوخاندان کی بزرگ خواتین کی اعانت سے تیار کیا گیا ہے اوراس سے قبل'' زندہ دود''میں بھی شائع ہو چکا ہے۔علامہ اقبال کے والد بزرگوار کے حالات بھی مفصل بیان کیے گئے ہیں جن کی بنیادا کثر ذاتی معلومات یا خاندان بیانات پر ہے۔علامہ کے بڑے بھائی یعنی اینے والد کے بارے میں ملازمتی کوائف پہلی باراس قدر تفصیل سے ہمارے سامنے آئے ہیں اور سرکاری دستاویزات بیمبنی ہیں۔ سیالکوٹ میں خاندانی جائیداد کے بارے میں بھی بڑے اہم کاغذات شائع کیے گئے ہیں۔اعجاز احمد، علامہ کی اولا دے متوکیوں میں شامل تھے،اس لیے علامہ کے وصیت نامے اور دیگر امور کے بارے میں ان کی مہیا کردہ اطلاعات خاصے کی چیز ہیں۔اسی طرح علامہ کے سال ولادت کی تمیٹی کی روداد بھی پہلی باراشاعت پذیر ہوئی ہے جو،ایک آ دھ تاویل سے قطع نظر عموماً قابل اعتبار ہے۔ مذہبی عقیدے کی وجہ سے ان کے بعض بیانات ضرور محل نظر ا ہیں۔مثلاً صفحہ ۳۳ پران کا بیار شاد کہ علامہ کے والد کچھ عرصہ قادیانی رہے اور ۲۰۱۶ء میں اس سے کنارہ کشی اختیار کی چھیق طلب ہے۔اس طرح علامہ کے بارے میں بھی ایک پوراباب باندھا گیا ہے کہوہ قادیانی رہ چکے ہیں (صفحہ۱۹۴بعد ) یہ بھی تحقیق کی کسوٹی پر پورانہیں اتر تا خصوصاً اساسات اقبال ۲۲۰۰

اس کاوہ حصہ جس میں علامہ کے بارے میں احرار کے دباؤکی وجہ سے قادیا نیت کی مخالفت کا راز بیان ہوا ہے۔ یہ حصہ مزید ثبوت کے بغیر قابل قبول نہیں۔ اپنے والد کے مذہبی عقائد کے بارے میں ان میں اعجاز احمد کے بیانات ممکن ہے بڑی حد تک درست ہوں ، لیکن خود علامہ کے بارے میں ان کے ارشادات شکوک وشبہات سے خالی نہیں۔ کتاب کی اشاعت کا بڑا مقصد غالبًا یہ ہے کہ جاوید اقبال نے اپنے والد کی سوائح عمری''زندہ رود'' میں ان کے بعض بیانات کوتو قبول کیا تھا، کین جن امور کو پایداعتبار سے ساقط جان کررد کر دیا تھا، آخیں بھی پبلک کے سامنے لایا جائے۔ مطلوم اقبال عام والی علامہ اقبال واقعی مظلوم دکھائی دیتے ہیں۔

## ''اقبال کی ابتدائی زندگی'' ( تبصره )

ڈاکٹرسیدسلطان محمود سین کی کتاب اقبال کی ابتدائی زندگی اقبال اکیڈمی لا مورکی طرف سے شائع ہوئی ہے۔اس سے قبل حیات اقبال پراکیڈی کی طرف سے دانائر راز ازسید نذیر نیازی، مسر گزشتِ اقبال ازعبرالسلام خورشید، روایاتِ اقبال ازعبرالله چغائی اور دوسرے اداروں کی طرف سے زندہ روداز جاوید اقبال، ذکر اقبال از سالک، حیات اقبال کی كمشده كويان ازعبرالله قريش اور علامه اقبال اور ان كى پهلى بيوى ازسيد عامد جلالى شائع ہو چکی ہیں۔سلطان محمود حسین کی ایک اور کتاب اقبال اکیڈمی کی طرف سے بعنوان علامه اقبال کر استاد شمس العلماء سیّد میر حسن میں بھی علامہ اقبال کی زندگی کی کچھ جملکیاں سامنے آئی تھیں۔اس سال حیات اقبال ہی کے سلسلے کی دو کتابیں کیے بعد دیگرے حییب کر سامنے آگئی ہیں، اول اعجاز احمد کی مظلوم اقبال اور دوسری سلطان محمود حسین کی اقبال کی ابتدائی زند گی۔ دونوں کتابیں چندمقامات پرایک دوسرے کے بیانات کی تائیدوتو ثیق بھی کرتی ہیں لیکن اکثر جگدایک دوسرے کی معلومات کی تر دید وسٹینے بھی کر دیتی ہیں۔ فی الوقت سید سطان محمود حسین کی کتاب کا تعارف مقصود ہے۔علامہا قبال کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ابھی تک زیادہ معلومات دستیاب نہیں تھیں۔سلطان محمود حسین نے سیالکوٹ میں رہ کر جو کچھ زبانی روایات اورتحریری مواد یک جاکیا ہے،اس سے علامہ کی ابتدائی زندگی کی صورت گری کا کسی حد تک سامان ہو گیا ہےاور ہمارے سامنے بعض نئی معلومات آئی ہیں۔علامہ کا پہلی جماعت کا نتیجہ، ان کے ابتدائی اساتذہ، علامہ کے ہم جولی، ہم جماعت اور ساتھی، سیالکوٹ کے مشزی ادارے اورشخصات اورعلامہ کی پہلی ہیوی کے خاندان کے بارے میں بعض معلومات نئی ہیں اوران سے علامہ کی ابتدائی زندگی کی کڑیاں ملائی جاسکتی ہیں۔اخذ نتائج میں کہیں کہیں فاضل محقق ہے بعض تسامحات بھی ہوئے ہیں اور بعض مقامات بران کے پیش کردہ نتائج سے اختلاف بھی کیا جاسکتا اساسياتِ اقبال

ہے۔انھوں نے اقبال کے تعلیمی ریکارڈ کی مدد سے ۱۸۷۵ء سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ انھوں نے اقبال کے تعلیمی ریکارڈ کی مدد ہے ۱۸۷۵ء کوان کا سال پیدائش قرار دیا ہے۔اس حد تک توان کا کہنا درست ہے کہ اقبال کے مُدل، میٹرک، انٹرنس کے داخلہ فارموں میں جوفرق محسوس ہوتا ہے،اس کا سبب بیہ ہے کہ عموماً ہم اعلان نامہ نتائج سے علامہ کی عمر کا حساب کرتے ہیں۔ فارم داخلہ میں عمر کا اندراج دراصل فارم داخلہ کے یر ہونے کی تاریخ سے ہونا جا ہیے۔ انھوں نے فارموں کو بھیجنے کی حتمی تاریخوں کو بنیاد بنا کراس تناقص کود در کر دیا ہے، کیکن ان کا پیش کردہ استدلال اس بنا پرمشکوک دکھائی دیتا ہے کہ صفح ۲۳،۲۲ پرعلامہ کا سال تولد ۱۸۷۵ءقرار دیا ہے لیکن اسی کتاب کے صفحہ ۲ کا پر علامہ کی چھوٹی بہن کریم بی بی کا سال پیدائش ۲ ۱۸۷ء بتا کر اخیس علامہ سے تین سال چھوٹی تشکیم کیا گیا ہے۔اس حساب سے تو علامہ کا سال پیدائش ۳ ۱۸۷ء ہی قراریائے گا کہیں کہیں ڈاکٹر سلطان محمود حسین صاحب نے قیاسی نتائج کو حتمی بنادیا ہے۔علامہ ا قبال کس بالائی جماعت میں براہ راست داخل ہوئے تھاس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیغلط اور بے بنیاد ہے۔اس کے لیےان کا انحصار صرف ان کے پہلی جماعت کے نتیج پر ہے حالانکہ انھوں نے بیامتحان برانچ سکول سے دیا تھااور بالا کی جماعتیں دوسرے سکول سے یاس کی تھیں۔ پرائمری سکول کی ابتدائی کلاس میں داخلے کا ہمارے پاس کوئی تحریری ثبوت نہیں۔اسی طرح ان کا پیربیان بھی قیاسی ہے کہ علامہ اقبال نے سکاچ برانچ سکول قلعہ سیالکوٹ سے بیامتحان یاس کیا۔صفحہ ۲۲ اور صفحہ کا ایرائے حتمی رائے کے طور پر اور صفحہ ۱۰ ایر' غالبًا'' کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بیان کا اپنا قیاس ہے کہ وہ قلعہ سکول میں پڑھتے رہے،متعلقہ رپورٹ میں سکول کا نام درج نہیں ۔صفحہ ۲۰ ایرعلامه کا دوسری اور تیسری جماعت میں داخلہ اورا یک سال میں دو جماعتیں پاس کرنے کا ذکر ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔صفحہ ۱۳۲ پرانھوں نے لکھا ہے کہ (جب اقبال) انٹرنس کا امتحان دینے کے لیے گجرات گئے تو گجرات میں ان کے ہونے والے ضرموجود تھے۔اس کتاب کے صفحہ ا کا یر درج ہے کہ اس زمانے میں علامہ کے ہونے والے خسر پنڈ داد نخان میں تعینات تھے۔ سجرات شخ عطامحد کا وطن ضرور تھالیکن وہاں اس زمانے میں ان کی موجود گی بظاہر قیاسی ہے جسے حتی بنا دیا گیا ہے۔صفحہ ۱۷ برعلامہ کے برادر شبتی غلام محمد کی لیور بول یونیورٹی میں تعلیم کا زمانہ ۱۹۰۹ء سے پہلے بتایا گیا ہے اور دوسری بارسفر پورپ پہلی جنگ عظیم کے دوران بیان کیا ہے۔غلام محمد غالباً ایک ہی باریورپ گئے تھے۔ دوبار نہیں۔صفحہ ۳۰۰ پرجسٹس محمد منیر فاروقی کومولا نا

Sagil Books 406061

### ''شذرات فكرِا قبال''

Stray Reflections علامه اقبال کی ایک اہم کتاب ہے جوان کے خیالات کے ارتقاء میں ایک ایسےا ہم دورکوپیش کرتی ہے جس کی تفصیلات اورکسی ذریعے سے حاصل نہیں۔فکرا قبال کے مطالعے میں ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کا بہتر جمہ بجائے خود ایک مستقل اہمیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی فلسفیانه مباحث کے ترجمے میں خاص امتیاز رکھتے ہیں اور اس سے قبل پروفیسرایم ایم شریف کی کتاب کوار دومیں منتقل کر کے اہل علم پراپنی دھاک بٹھا چکے ہیں۔ا قبال اُن کا خاص اور محبوب موضوع ہے۔اس ترجے سے اس نے اقبالیات کے ذخیرے میں ایک اہم اضافہ کیا ہے۔ شذرات فکر اقبال کے بارے میں اختصار کے ساتھ اس وقت صرف حار نکات کا تذکرہ مقصود ہے۔ان میں سے دو کا تعلق تحقیق سے اور دو کا ترجمے کے علمی واد بی معیار سے ہے۔علامہ کی بیدڈائزی ۲۷،ایریل•۱۹۱ء میں لکھی گئی اور ڈاکٹر جاویدا قبال صاحب کے مقدمے کے ساتھ ۱۹۶۱ء میں شائع ہوئی۔اس کا نام علامہ نے اول اول Stray thoughts تجویز کیا تھا۔ پھرعنوان میں ترمیم کر کے Stray reflection بنایا گیا۔ بیتبدیلی کب ہوئی۔اس کے بارے میں مرتب اور مترجم دونوں خاموش ہیں ۱۹۱۷ء میں اس ڈائری کے بعض جھے تین فتسطوں میں نیواریا میں Stray Thought کے نام سے کااپریل، ۲۸ جولائی کا ۱۹۱ور ۱۸ اگست میں شائع ہوئے جس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ڈائری کا ترمیم شدہ نام علامہ نے ۱۹۱ کے بعد درج فرمایا۔ نیواریا' "New era" کے اندراجات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے ان تین اقساط میں ڈائزی کے کچھ ھے چھاپ دیسے لیکن بعض کوشا کئے نہیں کیا۔اس کے علاوہ دوسری اور تیسری قسط میں پچھ نئے خیال پاروں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ نے موضوعات میں اقلیت اور اسلام، مسلم جمہوریت، رسول یا گاور عرب شاعری،ا کبراور ہیگل،نطشے اور رومی چندا پسے مباحث ہیں کہا گران کوبھی ڈائز کی کے ساتھ حِهابِ دیاجا تا تواس سےاس کی افادیت میں اضا فہ ہوتا۔اس صورت میں ضمناً پیزنتیجہ بھی اخذ کیاجا ויושוביו דרץ

سکتاہے کہ ڈائری چند ماہ کے بعد کھنی بندنہیں ہوئی۔جبیبا کہ فاضل مرتب اور مترجم دونوں کا خیال ہے۔اس کا کوئی اور جز وبھی ضرور ہوگا جس میں''نیواریا'' کے متذکرہ حصے شامل تھے۔اوراس کی تحریر بعد تک بھی جاری رہی ہوتو عجب نہیں۔

دوسری بات جس کا تعلق ترجے ہے ہے، یہ ہے کہ اس کی اشاعت دسمبر ۱۹۷۳ ہے بیا ۱۹۷۸ میں ڈائری کے بعض اوراق ترجمہ ہو کرشائع بھی ہو چکے تھے۔ آغا شورش کا شمیری نے ''فیضان اقبال'' کے نام سے موضوع وارا قتباسات پر بینی ایک کتاب شائع کی ، اس میں ڈائری کے چنداوراق کا اردوتر جمہ اور بعض مباحث کی تلخیص شامل ہے۔ یہ اقتباس'' فیضان اقبال'' میں مختلف عنوانات کے تحت درج ہیں۔ ۱۹۲۵ میں سے کا مباحث کو خلیص وتر جمہ کی صورت میں اور ترکیب کے دوپ میں ڈھالا ہے اور اس میں کوشش بیر بی ہے جملے کا ترجمہ جملے کی صورت میں اور ترکیب کے مطابق کیا جائے۔

تیسری بات رہے کہ ڈاکٹر افتخار احمر صدیقی کا ترجمہ کئی اعتبارات ہے اصل انگریزی اشاعت کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔اقبال کے ان شذرات کے معانی ومطالب کا رشته ان کے فکر سے اہم آہنگ ہے کیکن اختصار کے باعث بعض درمیانی کڑیاں عام قاری کے رسائی ہے باہررہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بیخلاحواثی میں پر کر دیا ہے۔ پورپ کے فلاسفروں، شاعروں اورادیبوں کے مخضرحالات سے قاری کوروشناس کرانے کےعلاوہ انھوں نے اقبال کے مابعد کے کلام منظوم ومنثور میں ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں علامہ کے ان اوراق پریشان کی حجموث یڑی ہے۔اس کےعلاوہ آغاز کتاب میں ایک مفصل مقدمہ ہے۔ڈاکٹر جاویدا قبال کےمقدمے میں (جس کا ترجمہ شامل اشاعت ہے )علامہ کے ذہنی ارتقاء کے بارے میں بعض مجمل اشارے تھے، ڈاکٹر صدیقی نے ان اشارات کی اپنے مقد ہے میں وضاحت کی ہے۔ جاویدا قبال صاحب کے مقد مے میں علامہ اقبال کوزندگی کوبعض سیاسی عوامل کے حوالے سے دیکھا گیا تھا۔ پروفیسر صدیقی نے فکری اوراد بی عناصر کی مدد ہے فکرا قبال کے نقوش کو متعین کیا، جاویدا قبال نے اقبال کے نظریات کومورخ کے نقطہ نظر سے دیکھا اور پر کھا ہے،اس کے مقالبے میں ڈاکٹر صدیقی انھیں ادیب اور نقاد کے زاویے ہے دیکھتے ہیں۔طریق کار کے اختلاف کے باوجود دونوں صاحبوں کا نقط نظرایک ہی ہے۔ بیاتحاد فکر ونظراس بات کی دلیل بھی ہے کہ علامہ کی تحریروں کے متفرق ا قتباس مابعد کی تحریروں کی روشنی میں فکری وحدت کا ایک مشخکم اورمنظم نظام رکھتے ہیں اوران کی ''شذرات فكرا قبال''

کوئی دوسری تعییر خود علامہ کی ذات سے الگ کر کے ہی ممکن ہوگی۔ چوتھ نمبر پرتر جے کی ادبی خویوں کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔ یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ صدیقی صاحب نے ترجے میں لفظ کے لیے لفظ ، ترکیب کے لیے ترکیب اور جملے کے لیے جملے کی پابندی کی ہے اس لیے کہیں کہیں کہیں خوابت کا احساس ہوتو اسے مترجم کے فن کی مجبوری سجھنا چاہیے۔ فلسفیا نہ افکار کے بیان میں یوں بھی روز مرہ کی زبان اختیار کی ہے جواردو میں علامہ اپنی فلسفیا نہ ترکیب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے اقبال کی مختلف تحریریں میں علامہ اپنی فلسفیا نہ تحریروں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے اقبال کی مختلف تحریریں ورف زگابی سے مطالعے کی متقاضی ہیں۔ بیرجمہ اس کا بین ثبوت ہے کہ علامہ کی تحریروں کے اسلوب کو پیش کرنے کے لیے صدیقی صاحب کو ریاضت کے کتنے مراحل طے کرنے پڑے اسلوب کو پیش کرنے کے لیے صدیقی صاحب کو ریاضت کے کتنے مراحل طے کرنے پڑے رومانی لہج بھی آگیا ہے جوعلامہ کی اس دور کی تحریروں کا خاصا تھا۔ ترجے میں ان عناصر کو حسن کاری سے یکھا کیا گیا ہے جوعلامہ کی اس دور کی تحریروں کا خاصا تھا۔ ترجے میں ان عناصر کو حسن کاری سے یکھا کیا گیا گیا ہے جوعلامہ کی اس دور کی تحریروں کا خاصا تھا۔ ترجے میں ان عناصر کو حسن کاری سے یکھا کیا گیا گیا ہے جوعلامہ کی اس دور کی تحریروں کا خاصا تھا۔ ترجے میں ان عناصر کو سے سے یکھا کیا گیا گیا ہے ۔ اسے صدیقی صاحب کی فنی صلاحیتوں کا ایک درخشاں نمونہ شار کرنا چاہیے۔

\*\*\*